المسلمانو! لينه بياك نبى الله تو كوي انو

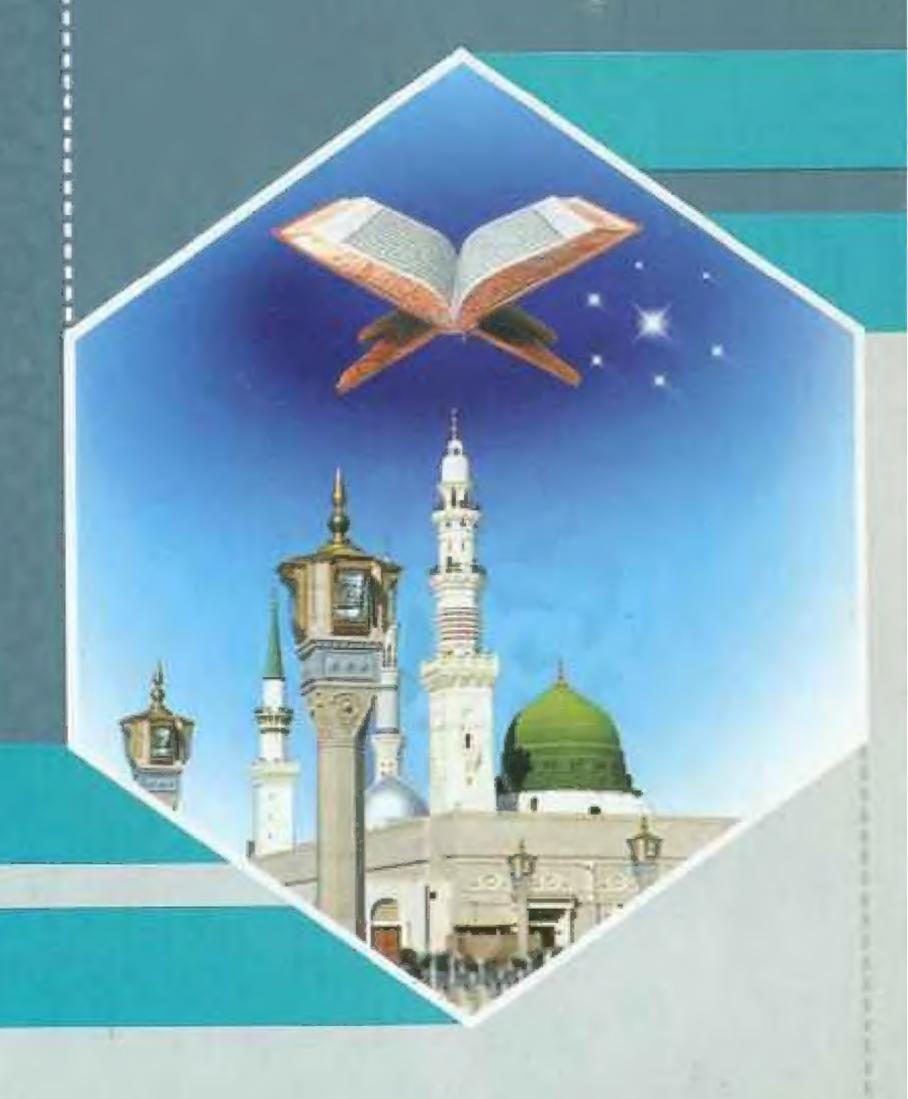

زم و تا الله و المالية

تالیف مولانا فتی محبر (اراعل کورترم کری عَامَلَهٔ اللهٔ فعال فعضلهٔ این حضرت ولانا بُرِفِق محرمًا شِق البی لِمنترم ری مَها مِرمَدَ فی رع تا الله علیه مدرس التراسیات الله شیلامیت جامعه طیست، بالمدسینهٔ المنوره

# وال المنافق المال المنافق المناف

تاليف مولان فتى عَبر (الرعل فرزم كرن عَامَلَمُ الناهان العلى المنافقة المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة الله المنافقة ال

زم وربيالي وربيا

#### نهرست مضامسين

| المنظمة كو سنع مثاني اور قرآن عظيم عطا فرمايا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ور الله المالي في رسول أكري في                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا معزت محد والتفاقيق كو الى كتاب عطا فرمال جس مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ، الله عال و تعالی نے سید:<br>مال تارک و تعالی نے سید:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ں علی ہدایت ہے متقبول کے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | س کی اور ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ول الور ينظف كا سب عدا مجره ب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | كتاب ليتن قرآن عظيم مة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| F*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | چیانے کے تین مرحلے ۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| لب ہوتے وقت آواب کے ملحظ رکھنے کا بیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 的 二级第二次                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ر امجد حضرت ابرائيم غلينالفائك كي دعا كا شمره إلى ٢٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ه رسول الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| يمل عليها السلام كى وعا من حضرت سيدنا محد والتفاقيل ك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ه حصرت ابرائيم وحصرت اسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| rı                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • كتاب اور علت كي تعليم.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | The second secon |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • الله تعالى في أنحضرت على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ت بازی کر نے والوں کے لئے اعلان مباللہ ٢٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • رمول آرم نظاظا ہے ج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | مبابله کا طریقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ا محبت كا معيار رسول الله ينتفاقيك كى اتباع كو قرار ديا اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • الله تبارک و تعالی نے اپن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ارات غلظال الله المرات بالمائل المرات | • رسول اكرم علاقط معنوت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| الم المنافلة الم حزت عدا مح المنافلة إليان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | • الله تعالى في تمام انبياء كم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| رك كا فهد لي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | لائے اور ان کی تصرے ک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| انی ے زم و خوش مرائ تے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | • أي رات المعلق راست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| الفاقط کی امانت واری کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | • الله تعالیٰ کی گوای آپ م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| التفاقيق كو مبعوث فهاكر مؤمنين ير احدان فهايا ب ا٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | * الله أقالي في حفرت محمد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

شاه زيب سينرنز دمقدى مجده أردويا زاركرافي

ون: 32760374 : الله

€ں: 021-32725673

ان ال zamzam01@cyber.net.pk

ادىپاك : http://www.zamzampub.com

#### المنابع والمنابع

🗷 كتياماديكالكزم

52720509: 07-15 Vizualy Hand

المالالات أردوا الكالية

٩ قارك ودراها في المالي المالية

المربعات أسيالاللامد

どろからくかいかって ※

الم كتر المراها والاواقال

AL FAROOD INTERNATIONAL

ME, Astordby Street Leicester LES-30G

Tell: 0044-116-2537640

Azhor Academy Ltd.

54-68 Liftle liferd Lane

Menor Fark London E12 SQA

Phone 320-8911-9797

ISLAN IIC BOOK CENTRE

119-121 Hallwell Road, Bollon Bit DNE

U.S.A. Tel Fax 01204-389080

| الله تعالى نے مال تشمیت علی سے اپنے حبیب طالعتها کا حصد مقرر فرایا ٩٨             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| وین محد ﷺ تمام دینوں پر فالب ہے اور اللہ تعالیٰ کے دین کی روشی بجمالی منیس        |
| الم                                           |
| وین اسلام کے غالب ہوئے کی تین صورتین جی ہے۔                                       |
| الله تعالى نے ال وقت الي رسول التفاقظ كى مدو فرمائى جب الي سأتى ك ساتھ            |
| غار عی مح                                                                         |
| رسول الله والله والمنافقة على العض صفات عاليه اور اخلاق حسد كابيان                |
| م الله الله الله الله الله الله الله الل                                          |
| رحة للعالمين والعلق كا بهت برا اعراز ك الله جل شاند في آب والعلق كى جان           |
| ی هم کمائی ہے۔۔۔۔۔۔۔                                                              |
| آمینرت بین قرآن مجید کے مفسر و شارت ایل                                           |
| و الله تعالى نے اتھنے سے الفیلی کو اسراء و معران سے شرف یاب فرمایا ۱۲۲            |
| ا منکرین و طحدین کے جابلانہ اشکالات کا جواب                                       |
| ه آنخضرت فيلفظ عن كو مقام محمود عطا كيا جائد كا                                   |
| و الله تبارك و تعالى نے اپنے حبیب بین اللہ تارك و تونی كے ساتھ كله محرمہ سے       |
| جرت كرواكر خوني كى جكه ليتى مدينه منوره شل مينچايا                                |
| و بی ارم فیلی کا مک مرسات دید منوره کی طرف کامیابی کے ساتھ جرت                    |
| قرماك تشريف لانا اور مشركين كا ناكام وونا                                         |
| • الله تعالى كا اين حبيب حصرت محمد والقلطيني كو مشفقانه و محبت مجرا انداز خطاب ٣٩ |
| • رسول الله بالقالي وحد للعالمين على                                              |
| • الله تبارك و تعالى اور اى ك رسول والقلط كى اطاعت كرف والم عن كامياب             |
| ۵۱ ما در                                      |
| • رسول الله ظافی الله علم کی مخالفت کرنے والول کے لئے سخت وحید ۱۹                 |
|                                                                                   |

| • جو مخص رسول الله فيلفظين عالفت كري كا الله تعالى ال كو جهم بين واغل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| or                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| التماري امت کبی جحت ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| • رمول الله على الله على رمالت اطاعت عى ك لئے بے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • كوئى شخص ال وقت تك مومن ثبين بوسكا جب تك كدود دل وجان سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Consent L and All the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • رسول اكرم ينتي علي بي الله تعالى كا يهت على برا فضل بي الطاعت قرار ديا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| TO A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| منگرین حدیث کی تردید کی ماتھ فیملہ فرماتے سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| • آنحنرت فيقالين كى ذات عالى او كول ير جحت ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| • درول الله علاقظ له مجر من الله الله مجر من الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| • رسول الله عَلَى فَالَمْ كُور مِنْ فِي قِيل اور يَشْرُ مِنْ فِي قِيل اور يَشْرُ مِنْ فِيلِ مِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ الل |
| • الله تبارك و تعالى كا المية حبيب المنطقية أو تعلى رياً                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الله تعالى نے اپنے حبیب بیلتی تھی کی خاتفت کا وعدہ فرمایا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| • آنحضرت و الشائل كا تمام عباد تين اور حيات و وفات سب الله تعالى على من اليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ت، اور آپ والفائق سبت پہلے سلمان ہیں۔<br>• آخونہ - القلافق الائا میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • أتحضرت والمنطقة كا ذكر مبارك سابقه آماني كابول ميس كه ووينكي كا علم كرية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| یں اور برائی سے روکتے ہیں اور طبیات کو طال اور خیائث کو حام کرتے ہیں کم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| العب الإر وَفَالْفِلْقَالِظَ كَا بَيْانَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • بعنرت عمد المنظافية في بعث قيامت عمد آف والي تمام المانول اور جناب كيك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| عام ب، ادر آپ بلانظی بی ای بین، ادر آپ بلانظی کی اتباع مین بدایت ب او                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| • رسول الله طِلْقَالِقَتِينَ كَي تَسْرِت كَ لِيَّةِ اللهُ تَعَالَى كَيْ فِرْفِ مِن وَرَثْمُونَ كَا رُولُ ١٩٥٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| • آنحضرت مَلِيَّا لَكُلُون مرارك لو كول كے لئے عذاب الى سے ايجن كا ذريع تھا ١٩٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| • الله تعالى كى شبارت كر ب فنك آپ ينتي الآلول كوسيد حى راء وكملات إلى ١٩٨٠ .                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| • جنات کی جماعت کا سرور وو جبال شین الله کی خدمت میں حاضر مو کر قرآن سنتا اور                                  |
| 199                                                                                                            |
| و جو لوگ صفرت محر بنظان الا الله و الوگ بدایت به الله الله الله الله الله الله الله ا                          |
| • الله تعالى كى طرف سے رحمت للعالمين فيلون عليها كے لئے عظيم خوشنجريوں كا اعلان ٢٠٠٠                           |
| • الله تعالى نے تصرت رسول انور ظِلْقِلْظُنَا كو شابد مبشر و تذبر بنا كر بيجيا اور ان ك                         |
| ترتے کرنے کا تھم فرایا                                                                                         |
| و رسول الله علي الله على الله تعالى على الله تعالى على الله على الله تعالى على الله تعالى على الله تعالى على ا |
| • الله تعالى اور اس ك رامول يتفاقين كى اطاعت كرف والول ك لي اين جن كى                                          |
| بشارت جن کے نیچ تہریں کیتی بول کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                          |
| • رسول الله يتفاقيل سے بيت كرتے والوں كے لئے الله تعالى كى طرف سے المان                                        |
| رف اور مربي انوابات                                                                                            |
| • الله تعالى في النه يارك رمول من المن كا تواب سي كر وكماليا                                                   |
| • الله تعالى شاند كى كواى كد مجمد الله الله ك رسول عن                                                          |
| • رسول اکریم میلان می برکت سے قرآن کریم میں سحابہ وافعالی تقال تظافی کی تعریف ۲۱۵                              |
| • آنحفرت مین این این مظمت اور قدمت عالی مین عاضری کے آداب کا بیان ۲۱۶                                          |
|                                                                                                                |
| الله المخطرات المنظلين كو دور سے يكار في والے مقل منهن ركھے                                                    |
| * العراك رمول الله علي الله علي إلى أواز يست ركف على الله على قلوب خالص                                        |
| 179                                                                                                            |
| * معران کی رات عمل رمول الله بین الله الله تعالی کی بری بری ناتیال ویکی است                                    |
| • شب معران ش رسول الله والله الله الله الله الله الله ا                                                        |
| • آنخفرت المختلف ك وعا قربات سے چاند ك دو كلات و جانا                                                          |
| * الله تعالى ادر ال ك رمول التفايل ك عالفت كرنے والے ذيل عول ك . Trr                                           |

| • رسول الله يتفاقي بي زآن كريم تحوزا تحوزا كريك نازل جوا تاكد آب ك قلب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| میارک کو خوب ثبات اور قوت حاصل رہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| • الله تعالى كا قرآن تحيم كى هم كها كر فرمانا كه ب شك آپ ينافق النظافية رسولون مين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ا الله على الرام على المام على الما    |
| • نی اکر استان کیا کا تعلق مؤسین ہے اس سے مجی زیادہ ہے جو اُن کا اِی جانوں سے سی تعلق میں میں میں استان کیا این جانوں سے سے سے موان کا این جانوں سے سے سے موان کا این جانوں سے سے سے موان کا این جانوں سے سے سے موان کیا ہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ے ہے، اور آپ شین کی ازواج مطبرات مؤمنین کی مائن میں است اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الله تعالى اور اس كر رسول المنظمة الله الوق علم جو جائے تو اس ير عمل كرنا لازم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| المرت والمالية كالم الميان والمالية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| والمراجع المراجع المراجع المراجع والمراجع والمراجع المراجع الم   |
| علاے والے اور روک کرنے والے جائے تاکر جسے کو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| العولالة العالية في المسلم من المسلم   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • الله تعالى اور اس ك فرشت رمول الله والقائلية الإرود الله على الم مسلمانول تم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| انجي ني پر درود و سلام بجيجا كرو<br>• درود شراف ك فضائل و ثراره                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| • درود شریف کے فضائل و شرات<br>• رسول اکری خلات کی اور شرات است کا است کار |
| • رسول اکری فیلی الله تعالی نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل سمی بھی رخ<br>سے نہیں ہمای                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ے نہیں آسکتا بیاد مان سے بو ساب اتاری اس کی طرف باطل کی ایک رخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| • الله تعالى كا بى أكرم عصص كو تعلى دينا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين المبعوث رحمة للعالمين وصفوة خلق الله أجمعين وعلى آله وأصحابه أجمعين.

اما بعد! یہ کتاب جو آپ حضرات کے سامنے ہے تھن اللہ تعالیٰ کی تونیق اور اس کے فضل ہے معرض وجود میں آئی ہے، اس میں مرور دوعالم سیدنا محمد رسول الله فیلفی فیلی کی ذات عالی کے بعض پہلوؤں کو نمایاں کیا گیا ب، اور آنحضرت في المنتقط كالمندمقام جوقرآن كريم من الله تعالى شاند في وكر فرمایا ہے اس کو واضح کیا گیا ہے، تاکہ عام مسلمان بھی سرور کونین کی ذات اقدى سے متعارف ہوسليس اور وہ اينے نبي ياك مُلِقَيْنَ عَلَيْهِ كَي شخصيت عظيمه ے واقف ہو سکیں ، آنحضرت ظلی اللہ اللہ کا حیات مبارکہ کے مختلف کوشوں پر علماء نے مستقل بڑی بڑی کتابیں تصنیف کی ہیں، اور بہت سی زبانوں ہیں كتايين موجودين، تاجم ايى كتاب كى شديد ضرورت تحى جو آپ ينتلانك ك أس مقام عالى كووائح كرے جو قرآن كريم بيس مذكور ب، ہم نے كوشش كى ہے کہ یہ کتاب الی ہوجس میں آسان اسلوب اور سبل انداز میں انحضرت این سب سے زیادہ مقدس وافضل کتاب لیعنی قرآن علیم میں بیان قرمائے ہیں، ہمارایہ وعویٰ نہیں ہے کہ ہم نے این اس کتاب میں آنحضر ت عظیما ایک جملہ فضائل اور عالی مقام کے سارے کوشے ذکر کردیے ہیں بلکہ یہ آلیہ نہایت متواضع کو سش ہے جو قارمین کے سامنے ہے ، آن کے اس دور میں جب کہ اکثر افراد دنیا کی فکر میں منہمک اور دین سے دور ہیں ، یہ مخضر کتاب ان

| • آئسترت ينفي في الله تعالى في الله تعالى الله الله الله الله الله الله الله ا                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 1016                                                                                                         |
| " الله معان کے رسول اللہ والفائقاتیا کی اطاعت فرنس فرمانی اور آپ منطقات کی دراہ ہ                               |
| ت ارت ی سخت وعید بیان فرمانی                                                                                    |
| ورول الرا والانتها صرت عن عليالفالا ل بنارت الر                                                                 |
| • رسول الله في الله على والت عالى ير طعن كرف والول كى ترويد مان آ المناها                                       |
| م لئے ایسے ایر و تواب کی بشارت جو مجمی تمتم نہ ہو گا                                                            |
| المعرت والمعلق الماق يرفائز ال                                                                                  |
| • الله تعالى في آنحنرت على الله على الله تعالى في الرات الله تعالى على الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله ال |
| الام قرايا                                                                                                      |
| • الله تعالى نے تشم كما كر فرمايا كه بم نے آپ كو تبين چيونا ب اور آپ كے لئے                                     |
| آخرت دنیا ہے بہتر ہے اور عنقریب آپ کا رب آپ کو عطا فرہائے گا سو آپ                                              |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                                         |
| • الله تعالى ك يبال أنحفرت المنتقالين كي مجوبيت                                                                 |
| • الله تبارك و تعالى نے رسول الله وليفائقيل كے سينة انور كو إن تجليات كے لئے                                    |
| منٹ ورک اور اور اور اس میں علیما کے میں الور اور اور اور اور اور اور اور اور اور ا                              |
| منشر ح قوا دیا                                                                                                  |
| الله حارات و العالى ك في الرام طالق التيليات ك وقر مبارك كو ماندي عطا فرماني                                    |
| • الله تبارك و تعالى في أتحضرت بين المنافظية كو كوثر عطا قرماني                                                 |
| • الخضرت والمنظما ك كار نبوت عن كامياب بوطائي اور اي كار الساس                                                  |
| اعلان                                                                                                           |
| • خَتَامُهُ مِنْكُ                                                                                              |

مِنْهُم مَّمَا كَانُواْ بِدِر يَسْنَهُرْوَ وُونَ ﴿ اللهِ اللهُ ال

ان گستاخوں کو بیقینا دنیا میں بھی ضرور سز الطے گی، اور آخرت میں تو ان سے لئے درد ناک عذاب ہے جی-

آج مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے بیارے نبی ظِنْفَائِیْلِ کی سرت مبارکہ ہوں آج واقف ہو کر دوسرے انسانوں کو خواہ دہ کی بھی نذہب سے تعلق دیکھے ہوں آخضرت ظِنْفَائِیْلِ کی شخصیت سے واقف کرائیں اور آخضرت ظِنْفَائِیْلِ کی شخصیت سے واقف کرائیں اور آخضرت ظِنْفَائِیْلِ کی ذات مبارکہ سے معت کریں اور اپنی نئی نسلوں کو اور سارے انسانوں کو بھی مجت رسول فِنْفِقْئِیل ) پر اُبھاریں کہ یہ مجت اللہ تعالی کی مجت کو تھینچنے والی ہے، آخضر سے ظِنْفَائِیل ہے مجت کرناایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، رسول الله ظِنْفَائِیل سے مجت کرناایمان کی سب سے بڑی دلیل ہے، رسول الله ظِنْفَائِیل سے مجت کرناہے، ہم نے اختصار کے ساتھ طِنْفَائِیل سے مجت کرناہے، ہم نے اختصار کے ساتھ اس کتاب میں قرآنی آیات کی روثن میں عظمت رسول ظِنْفِائِیل اور آپ ظِنْفَائِیل کے مقاع عالی کو مِنان کیا ہے۔

کتاب کی تالیف میں اکثر و بیشتر حصہ والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمہ عاشق اللی صاحب بلند شہری مہاجر مدنی نور الله مرقدہ کی تفسیر انوار البیان ہے لیا گیا ہے اور بعض مقامات پر دیگر تفاسیر ہے بھی استفادہ کیا ہے جن کا حوالہ اسی جگہ یر ذکر کر دیا ہے۔

ال تفاسير ميں سے معارف القرآن مؤلفہ جعزت مفتی اعظم مولانا محمد

شاء الله چیم کشاشاب موگی، حالات سے سب بی واقف بیں کہ موجودہ وقت میں امت مسلمہ کو اس بات کی شدید ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیارے نی حضرت محد طِلْقَاعِينَا كَي شخصيت مبارك سے خوب واقف ہو، اور يكى تبين ك خود واتف ہو بلکہ دنیا میں تھیلے ہوئے اربول انسانوں کو بھی ایسی مبارک وجامع الكمالات شخصيت سے متعارف كرائے جن كو الله تعالى في سارے جہانوں كے لئے رحمت بناكر بھيجاء آنحضرت طَلِقَ عَلَيْنا كَي وَات عَالَى صرف مسلمانوں كے لئے بی رحمت تبین بلکہ ساری کائنات کے لئے رحمت ہے، عموماً مسلمان اینے بیارے نی حضرت محد ملاقت اللہ اللہ عالی سے خود مجی ناواقف رہے اور دوسرون کو بھی داقف نہیں کرایا نتیجہ یہ ہوا کہ سر پھرے اور کم عقل بلکہ احق اور بے وقوف اور بے اوب این جہالت و نادانی بیاسرتشی وعد وانی سے آنحضرت المنتفظيل كا ذات عالى من الستاخيال كرنے لكه، جس كى تازه مثال ونمارك ك اخبارات مين جين والے بي موده مضامين اور ناشائسته كارثون بين من كى اشاعت نے سارے عالم كے مسلمانوں كے دلوں كو مجروح كر كے ركھ ديا ہے ، اور ہر مسلمان کاول اس واقعہ ہے جزین و عملین ہے ، ونمارک کی ان بے ہودہ حرکتوں کو زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ انڈیا کے ایک اخبار نے بھی اس مسم كى گستاخاند حركت كى، جس ير مسلمانون نے شديد احتجاج كيا، اور اس سے زیادہ احتجاج ہونا چاہئے بلکہ یورے عالم کے مسلمانوں کی طرف سے اس فقم کی اکتافی اور بے ہودہ خرکت کرنے والوں کی سرکونی کے لئے متحد ہوجاتا چاہئے۔ الله تعالى النبيارے في والوں كو شان ميں كتافي كرنے والوں كو ضرور سز اویت بین ،ارشاد فرمایا:

﴿ وَلَقَدِ ٱسْتُهْزِئَ بِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ فَعَاقَ بِٱلَّذِينَ سَخِرُوا

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّحِبُ مِن الرَّمِ عِلْمِي المُن مِنْ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُلِمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلْمُ المُلْمُلْمُلْمُلْمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ المُلْمُلُمُ

رسول اکرم ظین اللے کے بڑے بڑے فضائل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ ظین اللہ کو سورہ فاتحہ اور قران محیم عطافرمایا، اللہ تعالیٰ شانہ کا ارشادعالی ے:

﴿ وَلَقَدْ ءَاللِّينَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (﴿ وَلَقَدْ ءَاللِّينَاكَ سَبْعًا مِنَ ٱلْمُثَانِي وَٱلْقُرْءَاتَ ٱلْعَظِيمَ (﴿ ﴿ (﴿ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ جُرِنَهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ

ترجم۔: "اور ہم نے آپ (ظُلِقَ عَلَيْهِ) کو سات آيتيں عطا فرمايہ۔"
فرمائيں۔ جوہاربار پر حی جاتی ہیں اور قرآن عظیم عطا فرمایہ۔"
سورہ فاتحہ کلی ہے ، بعض علماء نے اسے مدنی بھی کہا ہے اور بعض علمائے تفسیر نے فرمایا کہ یہ سورت دوبار نازل ہوئی ہے ایک بار کلہ میں اور ایک بار کمین میں اور ایک بار کمین میں سورت کے بہت ہے نام ہیں سب سے زیادہ مشہور نام الفاتحہ ہے۔ تفسیر انقان میں پہنیں نام ذکر کئے ہیں جن میں چند نام یہ ہیں: فاتحۃ الکتاب، فاتحۃ القرآن، ام الکتاب، ام القرآن، السبح الشائی، سورۃ المناجاۃ ، سورۃ المراب سو

السيح (سات) ال لئے فرمایا کہ اس میں سات آیات ہیں اور مثانی اس

شفیق صاحب ریختین الملائی تفال اور معارف القر آن مؤلفه شخ الحدیث حضرت مولانا محد ادریس کاند هلوی نور الله مرقده، اور انوار القر آن مؤلفه شخ الحدیث حضرت مولانا محد ادریس کاند هلوی نور الله مرقده، اور انوار القر آن مؤلفه شخ الحدیث حضرت مولانا محد نعیم صاحب ریختین اللائفان قابل ذکر بین، ان کے علاوہ عربی کی معتبر تفاسیر سے بھی لیا ہے، جیسے تغییر طبری، تغییر قرطبی، تغییر رازی، تغییر آلوسی وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی سے دعاہ کہ ہماری اس متواضع کو سشش کو تبول فرما کر ورایعہ شجات اور و خیرو آخرت بنائے ، اور اس کتاب کی تالیف پی جفول نے ساتھ دیا ہیں عزیز م نور چٹم حافظ جماد الرحمن سلم مماالله تعالی اور عزیز م مولانا محمہ جاوید اشرف مدنی الندوی کو خوب خوب وارین پی جزائے خیر عطافرمائے ، اور دونوں کو دینی و و نیوی واخروی خوب ترقیات سے نوازے ، اور اپنے بندوں کو اس کتاب سے خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرمائے ، اور ہر پڑھنے والوں کتاب سے خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرمائے ، اور ہر پڑھنے والوں کا اس خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرمائے ، اور ہر پڑھنے والوں کو اس کو اس کا ول آئے خوب زیادہ مستفید ہونے کی توفیق عطافرمائے ، اور ہر پڑھنے والوں کا اللہ بعن یو روآخر دعوانا آن الحمد لله رب

العالمين والصلاة والسلام على نبني الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.
قارتين من ورخواست ب كم إنى دعاؤل شن ياد فرمائين.
بنده الورثيم /عبد الرحمن الكوثر عقا الله عنه وعافاه وجعل آخرته خيراً من أولاه.

ابن حضرت مولانامفتی محمد عاشق البی بلند شهری مهاجر مدنی دَخِعَهُ الدَّهُ تَعَالَقُ استاذ جامعه طبیبه مدینه منوره (علی صاحبهاالف الف صلاة وسلام) ۱۳۳۷ رمضان المهارک و ۱۳۳۳ مطابق ۲۵ راگست ۱۹۰۹ ب

کے فرمایا کہ یہ سورت بار بار پڑھی جاتی ہے۔ امام بخاری دَخِمَبُرُاللَّانُ تَعَالَیٰ اپنی کتاب بھی بخاری دُخِمَبُرُاللَّانُ تَعَالَیٰ اپنی کتاب بھی بخاری (ص ۱۳۲ ج۲) میں فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا نام ام الکتاب اس کے دکھا گیاہے کہ یہ مصاحف میں بالکل شروع میں لکھی جاتی ہے اور نماز میں بھی ای سے قراءت شروع کی جاتی ہے اور سورہ فاتحہ کی یہ بھی بڑی فضیات ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں بڑھی جاتی ہے۔

فضیلت ہے کہ نماز گی ہر رکعت ہیں پڑھی جاتی ہے۔
احادیث شرایفہ بیں سورہ فاتحہ کی بہت کی فضیلتیں وارد ہوئی ہیں سیح
بخاری (۱۳۲ ج۲) بیں ہے کہ آنحضرت ظِلِیْنَا نَظِیّا نے سورہ فاتحہ کو اعظم
سورہ فی القرآن (یعنی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا سنن تریزی ہیں ہے
کہ آنحضرت ظِلیْنَا اللّٰهِ کَی قرآن کی عظیم ترین سورت) فرمایا کہ اللّٰہ کی قشم اس
ہیں سورت نہ توریت ہیں اتاری گئی نہ آجیل ہیں نہ زبور ہیں نہ قرآن ہیں
جبیں سورت نہ توریت ہیں اتاری گئی نہ آجیل ہیں نہ زبور ہیں نہ قرآن ہیں
(باب ماجاء فی فضل فاتحة الکتاب) حامم نے متدرک ہیں روایت کی
حضرت ابوامامہ دَفِرَا اللّٰہ کے ان چار
فرمایا کہ چار چیزیں اس فرانہ ہے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیجے ہے ان چار
فرمایا کہ چار چیزیں اس فرانہ ہے اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیجے ہے ان چار
کے علاوہ اس میں سے کوئی چیز نہیں اتاری گئی ہیں جو عرش کے نیجے ہے ان چار
سورہ ابقرۃ کی آخری آیات (سورہ کو تر۔

(در منشور اس ۵ قا) من الطبر انی والضیاء المقدی فی الحقارة)
حضرت مجابد تابعی رَخِعَبُهُ الدّاللَّةُ عَالِیًّا که الجیس ملعون چار مرتبه رویا،
ایک تو اس وقت رویا جب سورهٔ فاتحه نازل جو تی، دوسرے اس وقت جب وه
ملعون قرار دیا گیا، تیسرے جب زئین بر اتارا گیا، چو تحے جب سید نامحد رسول
اللّه مَیْنِیْنَ عِیْنِیْنَ کِیْنَ بِراتارا گیا، چو تحے جب سید نامحد رسول
اللّه مَیْنِیْنَ عِیْنِیْنَ کِیْنَ بِراتارا گیا، چو تحے جب سید نامحد رسول
اللّه مَیْنِیْنَ عِیْنِیْنَ کِیْنَ بِراتارا گیا، چو تحے جب سید نامحد رسول

صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت جریل غلیفائی فخر عالم غلیفائی فی اواز سی، حضرت خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ آسان کی طرف سے ایک آواز سی، حضرت جریل غلیفائی فی اسان کی طرف آٹھائی اور کہا کہ یہ آسان کا ایک دروازہ کھولا گیا ہے جو اس سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جریل غلیفائی فی خش کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہو آت سے پہلے نہیں کھولا گیا تھا، ایک فرشتہ نازل ہوا، حضرت جریل غلیفائی فی کو شری کیا کہ یہ ایک فرشتہ ہو آت سے پہلے نہی زمین پر نہیں اترااس فرشتہ نے عرض کیا کہ یہ آتھ خوش کیا کہ خوش کیا اور عرض کیا کہ خوش خوش خری من لیجئے، دونوں نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی آپ خوش خری من لیجئے، دونوں نور آپ کو ایسے ملے ہیں جو آپ سے پہلے کسی غی کو نہیں ملے۔

(ان میں دعاہد اور ان میں دعاہد اور ان میں دعاہد اور ان میں دعاہد اور پھو تکہ یہ دعاہد اور پھو تکہ یہ دعا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ہے اس لئے مقبول ہے) ان دونوں میں ہے جو بھی کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کاسوال پورا فرمائیں سے جو بھی کچھ آپ تلاوت کریں گے اللہ تعالیٰ ضرور آپ کاسوال پورا فرمائیں سے

تفسیر انقان ہیں ہے کہ حضرت حسن بھری دَیِجَبِّبُالدَّاہُ تَعَالَٰ نِے قربایا کہ سورہ فاتحہ ہیں (اجمالی طور پر) قرآن شریف کے تمام مقاصد اور مضابین جمع کر ویئے ہیں یہ سورت مطلع القرآن ہے اور یہ کہنابالکل ہجاہے کہ یہ سورت بورت بورت مطلع القرآن ہے اور یہ کہنابالکل ہجاہے کہ یہ سورت پورے قرآن شریف کے لئے براعت استبلال کا تھم رکھتی ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ قرآن شریف اور تمام آسانی ادیان چار علوم پر مشتمل ہیں اور علم الاصول جس ہیں تین چریں ہیں:

 وَالَّذِينَ بُوْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبَلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُرِّ يُوقِئُونَ ﴿ ﴾ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِم وَأُولَتِيكَ هُمُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ أُولَتِكَ عَلَى هُدُى مِن رَبِهِم وَأُولَتِيكَ هُمُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾ [البقره: ١-٥]

ترجمہ: "الم بین بدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جوامیان لاتے ہیں غیب پر
ال بین بدایت ہے متقیوں کے لئے۔ جوامیان لاتے ہیں غیب پر
اور قائم کرتے ہیں نماز کو اور ہمارے ویئے ہوئے میں سے خرج
کرتے ہیں۔ اور وہ لوگ جوامیان لاتے ہیں اُس پر جوا تارا گیاہے
آپ کی طرف اور جواتارا گیا آپ سے پہلے اور آخرت پر وہ یقین
رکھتے ہیں۔ یہ لوگ بڑی ہدایت پر ہیں ایٹ رب کی طرف سے اور
یہ لوگ بی کامیاب ہیں۔"

تفسیر : ال آیت میں فرمایا کہ ال کتاب میں کوئی تک نہیں یعنی یہ واقعی کتاب ہے جو رسول اکرم میلی کتاب میں کوئی تک نہیں یعنی یہ واقعی متقبول کے جو رسول اکرم میلی کتاب ہے جو رسول اکرم میلی کتاب میں فرمایا "کھنگ ہے اور سورۃ البقرۃ رکوع نمبر ۲۳میں فرمایا" کھنڈی للناس" یعنی لوگوں کے لئے اور سورۃ البقرۃ رکوع نمبر ۲۳میں فرمایا" کھنڈی للناس" یعنی لوگوں کے لئے ہدایت ہے۔ دونوں یاتیں صحیح جیں۔

آنحضرت مَلِيقَاعَلَيْكَا كَا بعثت عام ہے آپ مَلِيقَاعَلَيْكا كو قرآن پاك جوعطا كيا عمياس ميں ہر انسان كو حق قبول كرنے كى دعوت دى گئى ہے۔



نبوت ورسالت اس کی طرف ﴿ الَّذِينَ أَنْهُ مَنْ عَلَيْهِمْ ﴾ میں اشارہ
 ہے۔۔

# ۴ قضيات \*

الله تبارک و تعالی نے سید ناحضرت محمد ظِلِقِیْ عَلَیْ کَو الله تبارک و تعالی نے سید ناحضرت محمد ظِلِقِیْ عَلَیْ کَو الله تبین الله تاب عطافر مائی جس میں کوئی شک و شبه نہیں اور اس میں ہدایت ہے متقبُوں کے لئے اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿ اللَّهِ ١٠ وَاللَّهُ الْكِتُبُ لَا رَبُّ بِيهِ هُلَكُ الْكَتِينَ ١٠ وَاللَّهِ مِنْ عُلَكُ الْكَتِينَ ١٠

ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَبْبِ وَيُغَيُّونَ ٱلصَّلَّوَةَ وَيَمَّا رَدَقَتُهُمْ يُنفِقُونَ ﴿ إِنَّ

مے مجزات بے شاریں اس کے کہ آپ ملطاق کام قول اور ہر تعل اور ہر حال عجیب و غریب مصالح اور اسرار و علم پر مشتمل ہونے کی وجہ سے خارق المعادات ب ان مجردہ ب رسول اکرم فیلائٹی کے ہزار و مجزات مصل اسائید کے ساتھ مردی ہیں اور صدیا ان میں سے متواتر اور مشہور ہیں اور جلالت شان و ندرت میں تمام انبیاء عَلَیْهُ الشَّلامُ کے مجروات ہے بڑھ کر ہیں، آنحنرت فيلفظ كي مجزات كي بهت كالسمين بي مجزات مقليه اور معجزات حسبه اور معجزات علميد اور معجزات عليم، دماالي ذلك، اوريه معجزات عدیث اور میرت کی کتابول میں بکٹر ت موجود جیں۔ ان مجر اس میں سب ت برامنجر والشر تعالى كى وه كماب ب جوآب فيل الله يازل ، و فى جس كانام قرآن مجيد ہے۔ اس زماند ميں چونك قصاحت وبلاغت كا بہت چرجا تھا اور مخاطبین اولین چو تک اہل عرب بی منے۔اس کئے یہ ایک ایسا مجز ہ دے دیا گیا جس کی فصاحت و با عنت کے سامنے تمام شعراء عرب عاجز رہ کئے (اور اُس کو و کچه کر بہت ہے شعراء نے کالام کہنا ہی چھوڑ ویا جن میں حضرت لبیدین ربیعہ وَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن أَل اللَّهِ مِن أَل اللَّهِ مِن أَل مِن اللَّه مِن أَل مِن اللَّه مِن أَل مِن اللَّه مِن أَل اللَّه مِن أَل مِن اللَّه مِن اللَّهُ مِن اللّ کے لئے کعبہ شریف پر انکا دیا جاتا تھا۔ انہوں نے اسلام قبول کرالیا تھا۔ حسنرت عررض الله عندنے أن مدوريافت كراياكه زماند اسلام يس آب نے كيا اشعار كے بين أنبول نے جواب ديا۔ "أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وسورة آل عمران." (الاماية ١٠ ٢٣٦٥)

مذكورہ بالا آیت بین اہل عرب كو قرآن جیسی كوئی سورت بتاكر بیش كرنے كے لئے تحدى كى من ب يعنی مقابلہ میں كوئی سورت لانے كا چیلنج كيا مراہے۔

# الله وقصيال الله الله

# یہ کتاب میں قرآن عظیم رسول انور خلیق علیم کاسب سے بڑا معجز ہے

یہ قرآن کریم رسول اکرم فالفائلی کا سب سے بڑا مجروہ ہے اور ایسا مجروہ ہے جو قیامت تک باتی رہے گا، جو لوگ اس کتاب میں مخک کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے ،ارشاد باری تعالیٰ ہے:

إحورةُ يونس: ٢٨]

لیعنی تم سب اپ حامیوں اور مدوگاروں کو بلالو اور اللہ تعالیٰ کے سوا
سارے حمایتیوں کو جمع کرو بھر قرآن کریم جیسی کوئی سورت بنا کر بیش کرو۔
بہلے دک سورتیں بنا کر لانے کا چیلنج کیا گیا تھا بھر لیک سورت لانے کے لئے
فرمایا گیا تمام فصحاء بلغاء ایک جھوٹی سے چھوٹی سورت بھی بنا کرنہ لاسکے اور کیسر
عاجزرہ گئے۔

قرآن کریم کا مجر و ہونا ایسی ظاہر بات ہے جو سب کے سامنے ہے اور سب کو اِس کا قرار ہے وُشمن بھی اس کو جانتے اور مانتے رہے ہیں۔ زمانہ خوان قرآن میں بعض بابلول نے توبیہ کہ کر این خفت منانے کی کو شش کی کہ اور کو فنگ آئے آئے گئے اُس کے اُس کو جانے اور مانتا ہے کی کو شش کی کہ اُل فنگ آئے آئے گئے اُل مند کر آئے ہورہ انفال: ۳۱ (اگر ہم چاہیں تو اس جیسا کہہ دیں) کیکن کر کچھ نہ سکے اور کچھ لوگوں نے قرآن کے مقابلہ میں کچھ

## چیلنے کے تین مرحلے

الله تبارک و تعالی نے بی اگرم فیلی کو جیا بی مونا ثابت فرماتے ہوئے وات اللہ تبارک و تعالی نے بوئے قران کا اس جیسا بنا کر لاکر و کھاؤاور بیہ فران پاک کو دلیل نبوت قرار دیا اور چیلنج فرمایا کہ اس جیسا بنا کر لاکر و کھاؤاور بیہ چیلنج تین مرحلول پر تھا:

يبهالامر حسله: كه ال جبيا قرآن بناكر لا كروكها دُه

﴿ قُل لَهِنِ اَجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ اَن يَأْتُواْ لِيعِنْ اِلِهِ قُلُو كَانَ يَعِنْ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

ترجمسد: والمياده ايول كهت بيل كه الى في خود بناليا به آن بوئى آب فرما ديجة كه ألى جين كه الى موتى بناليا بهوئى آب فرما ديجة كه تم الى جيسى دى سورتيل في آو جوبنائى موئى بول ادر الله كرمواجس كو مجى بالا سكة بوبالواكر تم يج بوسه

جماعتیں عاجز بیں اور عاجز رایں گے۔ اور حصرت محمد طبیق تعین کے جیاتی ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔

قرآن موجود ہے اس کی دعوت عام ہے اس کی حقامیت اور سیائی واستی ہے عیر مجنی کفر میں اور شرک میں بے شار قومیں کروڑوں افراد مبتلا ہیں قرآن سنتے ہیں اور اس کو حق جانتے ہیں لیکن مانتے نہیں۔ عناد اور شعر اور تعصب قومی اور مذہبی نے ان کو دعوت قرآن کے مانے سے اور اسلام قبول کرنے سے روك ركعا ب سب يجود جانة موئة مجر اسلام قبول نه كرنا اينه لئ عذاب آخرے مول لیما ہے ای گئے ارشاد فرمایا کہ آگر تم قرآن کے مقابلہ میں کوئی مورت نہیں لاکتے اور ہرگز نہیں لہ سکو کے تو دوزخ کی آگ سے اپنے آپ کو سِيادُ لَيْمِي قرآن لانے والے (حضرت محمد فيلقي فيلين) کي رِ سالت اور وعوت کے منكر : وكر عذاب والمى كے مستحق نه بنو اور و كيفتے بھالتے ديكتى بولى آگ كا ایندهمن نه بنوادر آگ کاایندهن انسان اور پیتمر بین-انسان تووی بین جواس کے منکر ہیں اور انھان لانے کو تیار نہیں اور پتھر ول کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ بیتھر جن کی دنیا میں مشر کین عبادت کیا کرتے ہتھے ، دوزن میں ہوں کے۔سورۃ انبیاء میں قرمایا:

﴿ إِنَّهَ عَلَيْهُ وَمَا نَعْسَدُونِ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ حَصَبُ اللَّهِ عَمَا وَرُدِدُونِ اللَّهِ المِردُانِياء: ٩٨ ] جَهَنَّهُ أَنْتُهُ لَهُ كَا وَرُدُونِ اللَّهِ المِردُانِياء: ٩٨ ] ترجمسه: "ب فنك ثم اور دوجن كى تم عبادت كرتے ہو، ووزن كا إيد هن هول كي، تم اس پر وارو ہونے والے ہو۔ " ووزن كا ايند هن ہول كي، تم اس پر وارو ہونے والے ہو۔ " تنسير ورمنتور ميں (ص ٢٣١ق) بحوالہ طبرانی ، حاكم اور تيبقی حضرت عبد تنسير ورمنتور ميں (ص ٢٣١ق) بحوالہ طبرانی ، حاكم اور تيبقی حضرت عبد

عبارتیں بنائیں کھر خود بی آلیں ہیں مل جیٹے تو اس بات کا عتراف کرلیا کہ ہے قرآن جیسی نہ بنی اور آن تک مجی کوئی بنا کر نہ لا سکا اور نہ لا سکے گا۔ جیسا کہ ارشادر بانی ہے:

﴿ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ وَلَن تَفْعَلُواْ فَأَنَّقُواْ النَّارَ ٱلَّتِي النَّارَ الَّذِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ النَّالَ اللَّهُ الْحَدْدِينَ النَّالُ ﴾ وَقُودُهَا النَّاسُ وَلَلْحِجَارَةٌ أَعِدَّتْ لِلْكَنفِرِينَ ﴿ النَّالَ ﴾

[مورة البقره: ٢٣]

ترجمہ: "سواگر تم نہ کرواور برگز نہیں کر سکو ہے، سو ڈرو آگ ہے جس کا ابند مفن انسان اور پتھر ہیں، وہ تیار کی گئی ہے کا فرول کے لئے۔"

کوئی سورت بنا کر نہیں لا کے ہوا در کہی نہ الاسکو گے۔ اس میں رہتی ذیا جگ کوئی سورت بنا کر نہیں لا کے ہوا در کہی نہ الاسکو گے۔ اس میں رہتی ذیا جگ کے ساتھ ہے پیشین گوئی کے ساتھ ہے دونوں پیشین کوئی کے ساتھ ہے دونوں پیشین کوئی کے ساتھ ہے دونوں پیشین گوئی کے دائی جی ہے کہ اس جی اور انسانی جب کے سامنے جی چو نکہ حضرت محمد فیلین کھیں کی اس سب کے سامنے جی چو نکہ حضرت محمد فیلین کھیں کی اس سب کے سامنے جی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ نبوت نام ہے تمام افراد انسانی جب تک جمی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ آپ فیلین کھی آپ فیلین کی اور آپ فیلین کھی دنیا میں رہیں ان پر فرض ہے کہ انسانوں کے لئے سارے ناموں اور سارے مکانوں میں آپ فیلین کی اس کے کمی ایسے مجمود وکی جمی دنیوں کی سے دنوں اور سارے مکانوں میں آپ فیلین کی ایسے مجمود وکی جمی دنوں میں آپ کی ایسے مجمود وکی جمی دنوں سے اور اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اور اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اور اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اور اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اس کے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے اس کا مقابلہ کرنے ہے جمیشہ کے لئے تمام انسان اور جنات افراد اور سارے کے کہا میں انسان اور جنات افراد اور سارے کے کھیں کے کھی تمام انسان اور جنات افراد اور سارے کے کھیں کے کھی تمام انسان اور جنات افراد اور سارے کے کھیں کی انسان اور جنات افراد اور سارے کے کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کے کھیں کی کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں کے کھیں کی کھیں

الله بن مسعود رَفِعُولِفَالْقَعُالِ عَنْ اللهُ تَعَالَى كَيا عَمَا إِلَيْهِ عِنْ كَادَارُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ اللهُ

## الله وضيال الله

# المنحضرت خلطان علیا سے مخاطب ہوتے وقت آداب کے ملحوظ رکھنے کابیان

الله تيارك وتعالى في ارشاد فرمايا:

﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا لَا تَتَوُلُوا رَعِنَا وَقُولُوا رَعِنَا وَقُولُوا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالْفَالَوَا اللَّهُ وَالْفَالَوَا اللَّهُ وَالْفَالَوَا وَاللَّهُ وَالْفَالَوَا وَاللَّهُ وَاللَّالَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللّّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجمسه: "اے ایمان والو! تم "راعنا" مت کہا کرو، بلک " انظر نا" کہو ادر وهیان سے سنا کرو، اور یہ کافر دردناک عذاب کے مستخت ہیں۔"
کے مستخت ہیں۔"

تعسیر: آیت کریمه کاشان نزول به ہے که بیرو از روئ شرارت آنخشرت فیلی فیلی کی بیرو از روئ شرارت آنخشرت فیلی فیلی کی مجلس میں آپ فیلی فیلی کی از اعنا" کہتے ہے ، "راعنا" کو جمرانی زبان میں برے معنی میں استعال ہوتا ہے ، رعونت سے مشتق کر کے اس کو احمق کے معنی میں استعال کیا جاتا تھا، ای طرح رائی عربی زبان میں جرواہے کو جھی کہتے ہیں ، میرو آنخشر ت فیلی فیلی کیا جاتا تھا، ای طرح رائی عربی زبان میں جرواہے کو جھی کہتے ہیں ، میرو آنخشر ت فیلی فیلی کیا جاتا تھا کہ معنی میں استعال کیا جاتا تھا کیا ہے کا طب ہوتے وقت یہ

میمود لفظ "را منا" ہے آنحصر ت طِلِقَ عَلَیْنَا کَا اَلَیْنَا کَا اَلَیْنَا کَا اِلْمَا کَا اَلَٰمِ اِلْمَا کَا اَلِمَ اِلْمَا کَا اَلَٰمِ اِلْمَا کَا اَلَٰمِ اِلْمَا ہِلِمَ اِلْمَا ہِلِمَ اِلْمَا ہِلِمَ اللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ الل

یہ و ملائیں کو کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ ال کی شرارت سے خوب واقع ہے ، اور وہ کیو تمراب خوب فائی اللہ تعالیٰ جل شانہ ال کی شرارت سے خوب گا، واقع ہے ، اور وہ کیو تمراب خوبیب فیلی ایمان کو بالکل منع فرما دیا ، اور تھم اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کے استعمال سے اللہ ایمان کو بالکل منع فرما دیا ، اور تھم فرما یا کہ اس لفظ کے بجائے " انظر نا" کہا کرو، جس میں میرودیوں کے لئے

شرارت کاامکان تبیس\_

معالم التزیل میں ہے کہ حضرت سعد ابن معاذ رضی النے میبود کی زبان جانے ہے ، انہوں نے محسوس کر لیا کہ میبود کی "راعنایا محمد النے انہوں نے محسوس کر لیا کہ میبود کی "راعنایا محمد النے انہوں کے میبود کی "راعنایا محمد النے اندہ تم کہتے ہیں اور آپس میں ہنتے ہیں ، لہذا انہوں نے میبودیوں سے کہا کہ آئدہ تم میں ہے میں سے کی نے یہ لفظ ہوا تو میس کردن ماردوں گا،وہ کہنے لگے کہ تم لوگ ہی تو کتے ہو، اس پر بید آیت اللہ تعالی نے نازل فرمائی۔

آیت مبارکہ ہے آنحضرت فیلون کی مقام عالی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ برگز گوارہ نہیں کہ کوئی اس کے صبیب فیلون کی اس کے صبیب فیلون کی شان میں ایسالفظ استعال کرے جس میں عمتانی کا کوئی پہلوہو۔

الم فضيات الله

رسول الله خَلِينَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ وَإِذَ يَرْفَعُ إِبْرُهِمَتُ الْفَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيلُ وَيُنَا نَفَبُلُ مِثَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللهُ وَيَنَا فَقَبُلُ مِثَا إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ( اللهُ وَيَنَا أَنْفَةً مُسْلِمَةً لَكَ وَيَن دُرِيَّيْتِنَا أَمَّةً مُسُلِمَةً لَكَ وَيَن دُرِيَّيْتِنَا أَمَّةً وَاللهُ مُسْلِمَةً لَكَ وَيَن دُرِيَّيْتِنَا أَنْكَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ وَاللهُ وَلَهُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْنَا إِنْكَ أَنتَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ اللهُ الل

ترجم۔: "اور جب اتفارہ ہے تھے ابراہیم کعبہ کی بنیادیں اور اسلحیل بھی اے بہائیں کا بنیادیں اور اسلحیل بھی اے جہارے دب تبول فرمالے ہم ہے نے قتک توہی خوب شنے والا جانے والا ہے۔ اے ہمارے دب اور فرمادے ہم کو تو اپنا فرما نبر دار ، اور فرما وے ہماری اولاد میں ہے آیک اُمت جو تیری فرما نبر دار ہمو اور ہمیں بتا دے ہمارے کی احکام ، اور ہماری تو ہے تیول فرمائی دار ہمواور ہمیں بتا دے ہمارے کی کے احکام ، اور ہماری تو ہے تیول فرمائی دار ہمواور ہمیں بتا دے ہمارے کی کے احکام ، اور ہماری تو ہے تیول فرمائی دار ہمواور ہمیں بتا دے ہمارے کی کے احکام ، اور ہماری تو ہے تیول فرمائی دار ہماری تو ہے تیول فرمائی دار ہمائی دار ہمائی دار ہمائی بتا دیا ہماری تو ہم

ہے و حلیم ہے۔

العنسير: اس آيت مي حفرت ابراتيم وحفرت اساعيل عليهاالسلام كى دعاكا المنظرة اساعيل عليهاالسلام كى دعاكا المنظرة المن محبوث المن المن دونول حفرات نے كى المنظرة الله ميں ہے الميك وعاليہ بھى ہے كہ المي بهارے دہان ميں ہے الميك وعاليہ بھى ہے كہ المي بهارے دم الله بيل جو رسول مبعوث فرما، اس رسول سے فاتم التيميين حضرت المعاقب عمد منظرة بيل جو عورت الماعيل عليهاالسلام دونول كى تبحى المين بھى اور حضرت الرائيم عَلَيْلِلْلْلِيْنَ كَى بعد حِتْن بھى ادر حضرت الرائيم عَلَيْلِلْلْلِيْنَ كَى بعد حِتْن بھى المياء على منظرة دونول على معلوث مور دو و عشرت الرائيم عَلَيْلِلْلْلِيْنَ كَى بعد حِتْن بھى المياء على منظرة والله على المياء الميان على المياء المياء مادر دونول على المياء على المياء على المياء المياء الله المياء ا

جوميرے بعد آئے گا،اس كانام احمد مو گا۔"

تفسير: زماند حمل مين آپ وَالْقَاعِلَيْنَا كَا والعروف خواب وكيما تما كران ك اندر سے ایک نور نکلا جس کی وجہ سے شام کے محالات روش ہو گئے، انہول ف اینا خواب این توم کوستایا جولو گول میں مشہور ہو گیا، اور یہ آپ میل علی علی ا كى تشريف آورى كے لئے أيك يہت بڑى تمبيد تفى آخر زماند ميں الله تعالى نے البيئة أخرى في والمعلق المعلى ومبعوث فرماياجن ك في ابرائيم غليلليفكن في وعاكى تقی، اور عیسی غلیدالنگائی نے جن کی بشارت دی تھی، آپ بلالنگائی کا تام احمد مجى ب، اور محد خليق عليها مجى ، آپ خليق عليها ير الله تعالى في نبوت اور رسالت محتم فرمادی اور سارے عالم کے انسانوں کے لئے رہتی ونیا تک آپ میتی علیہ کو نی اور رسول بناکر جینے دیااور سورہ احزاب میں آپ بیٹی ایک خاتم النبیین مونے كا علان فرماديا، اور آپ يَلْقِقْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ فَعَلَيْنِ فِي بِعدى "ميرے بعد كوئى بى تبين، ادر "ختم بي النبييون" (جمه يرنبيون كي آمد ختم مو كي) اور "إن الرسالة والنبوة قد انقطعت فلا رسول بعدي ولا نبي" (الماشيه رسالت و نبوت محتم ہو تنی اب میرے بعد نہ کوئی رسول ہے نہ نبی ہے) اعلان فرمادیا، آپ خیلی علیها کی نبوت اور رسالت عامد کا علان فرمائے کے لئے سورهٔ اعراف میں اللہ تعالی ارشاد فرمایا:

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكَ مُنْ اللَّهِ إِلَيْكَ مُنْ اللَّهِ إِلَيْكَ مُنْ اللهِ عِلَيْكُمْ اللَّهِ الْمُورُةُ الرَّافِ: ١٥٨ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کد: "دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى، ورأت أمي أنه بخرج منها نور أضاءت منها قصور الشام" بيني من اين بارايم (غَلِياً النَّامُ) كور أضاءت منها قصور الشام" بيني من اين بارايم (غَلِياً النَّامُ) كور أضاء ول اور ميري والده في جو كور والده في بنادت بول، اور ميري والده في جو خواب ويكها كه ان كه اندر سه ايك نور تكالب جس في منام كه محالت كور وال دويا منداحم المدين المرابالي)

﴿ يَنْهُ بَنِيْ إِسْرَتُهِ مِلَ إِنِي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُو مُصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مَنْ النّوْرَونِية وَمُبَيْرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اَسَمُعُو اَحْمَدُ فَلَنَا مِنَ النّوْرَونِية وَمُبَيْرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَعْدِى اَسَمُعُو اَحْمَدُ فَلَنَا مِن النّوَرَونِية وَمُبَيْرًا مِرَسُولِ يَأْتِي مِنْ بَيْنِ اللّهِ المِروَسِف: ١] جَلّهَ هُم بِالْبِيتِنَدِ قَالُواْ هَلَا السِحْ مُنْ مَنْ اللّهُ الله المول عَلَيْ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ الله عَلَيْ اللهِ اللهِ الله عَلَيْ ال

کتابوں پر قیاس کرتے ہیں، اور اپنی جہالت سے یوں کہتے ہیں، کہ قرآن کے معانی اور مفاہیم کا سمجھنا کافی ہے، اس کا پڑھنا اور یاو کرنا ضروری نہیں، (والعیاذ باللہ) یہ لوگ یہ نہیں جانے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو محفوظ رکھنا فرض کفایہ ہے، صحیفوں پر اعتاد کئے ابنی سینوں ہیں یاد رکھنا لازم ہے، تاکہ اگر مطبوعہ مصاحف (العیاذ باللہ) معدوم : و جائیں تب بھی قرآن شریف اپنی تمام قراء توں کے ساتھ محفوظ رہ سے۔

# ئ فضييات كتاب اور حكمت كى تعليم

﴿ وَيُعْلِمُهُمُ الْكِلْنَابِ وَ اللّهِ عَلِيْ اللّهِ عَلِيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَي

﴿ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

# الله وقصيال الله

معترت ابران م و معترت ابوان کی دعا کی تھی ان کی صفات میں اور تنافی تھی تنافی تھی تاریخ کے کہ تاریخ کے کہ

رسول الله طِلْقَاعَتُونِ عَمَاصِدِ بعثت مِن سورة الجَرَة عِن اول توبه فرمایا که:
﴿ يَشْلُواْ عَلَيْهِمْ عَالِيْتِكَ ﴾ البقره: ١٣٩] که وه نبی لوگول کے سامنے الله
کی آیات کاوت فرمائے گا، حقیقت یہ ہے کہ قرآن مجید، الله کا کام مجی ہے
اور الله کی کتاب مجبی، اس کے الفاظ کا پڑھنا پڑھانا اور سننا اور سانا تلاوت کرنا
سیجے طریقتہ پر اوا کرنا مجبی مطلوب اور مقصود ہے۔

بہت سے جائل جو تلادت کا انگار کرتے ہیں ، اور پچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور پچوں کو قرآن مجید حفظ کرانے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ طوسلے کی طرح رشنے سے کیافائڈ ہ؟ یہ لوگ کلام اللی کا مرتبہ و مقام نہیں سیجھتے ، وشمنوں کی ہاتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں ، قرآن مجید کولوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی لکھی ہوئی جاتے ہیں ، قرآن مجید کولوگوں کے آپس کے خطوط پر اور انسانوں کی لکھی ہوئی

والحمل سے كى ہے۔

صاحب روح المعانی نے بعض مغسرین کابہ قول نقل کیا ہے کہ الحکمة

ے کتاب اللہ کے حقائق ووقائق اور وہ سب چیزیں مراد جی جن پر قرآن مجید
مشتمل ہے، اس صورت بیں تعلیم کتاب ہے مراد اس کے الفاظ سجھنا اور اس
کی کیفیت اوابیان کرتا مراد ہے، اور تعلیم حکمت ہے اس کے معانی اور امراد اور
جو کچھ اس سے اس ہے واقف کرانا مراد ہے، اور بعض حضرات نے حکمت
کی تشیریوں کی ہے اس سے واقف کرانا مراد ہے، اور بعض حضرات نے حکمت
کی تشیریوں کی ہے اس سے دائف کرانا مراد ہے، اور بعض حضرات نے حکمت ہو گئی تشیریوں کی ہے، اور احکام جن سے دافوس من المعارف و الاحکام الحقیق وہ تمام معارف اور احکام جن سے دہ

ورخقیقت تحکمت کے جو معانی حضرات مفسرین نے بتائے ہیں وہ آیک ووسرے کے معارض اور منافی نہیں ہیں مجموعی حیثیت سے الن سب کو مراد ایا جا مکتا ہے۔

### تزكيه نفوس:

رسول الله فَيْقَافِينَا كَا تَيْر افرض منعبى " وَ يُزَكِيهِم" بيان فرايا الفظير كَ تَرْكِيه سے مضارع كاصيف ب، تزكيه لغت ميں پاك صاف كرنے كو كہتے ين ، رسول الله فَيْقِقَ فَيْنِهُ كَاكُام سرف كناب الله كالم حاديثا اور سجماويا اور سجماويا الله تعلى فقا منا، بلكه ففوس كاتر كه بھى آپ فَيْقِق فَيْنِهُ الله عَلَى فرض منعبى ميں وافل تھا " يُعَلَّمُهُمُ الْكِتَابَ والحِكْمَة" مِن " فَعَلَية النفوس بالفضائل ويزكيهم ميس تخلية النفوس عن الوزائل" كا ذكر ب، رسول الله فين الوزائل" كا ذكر ب، وحول الله فين الوزائل" كا ذكر الله وحمد وحمد وحداوندى سے آداست فرما يا، اور كفر وحمر كل وحداد كل الله فين الله فرائل الله و الله فين الوزائل الله و الل

ترجمسہ: "اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ اور ہم نے آپ کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اور کول کے لئے وہ بیان کریں جو ان کی طرف تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا گیا۔"

آن کل بہت ہے لوگ ایسے ہیں جو تھوڑی بہت عربی جان کر قرآن شریف کے معانی اور مفاہیم اپن طرف سے بتائے کے بیں، اور رسول اللہ فالتان المالي العليم وتفنيرے بے نياز ہو كر مراہ ہورے ہيں ، اور مراہ كررب جیں ، پیدلوگ اپنی جہالت اور گمرای ہے کہتے ہیں کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا خطے ہ جو مخلوق کی طرف بھیجا گیاہے ، اور رسول میٹن کیٹیا کی حیثیت محض ایک ڈاکید کی ب (معاذ الله) ، اور ڈاکیئے کا کام خط پہنچاویا ہے ، خط پڑھ کر سنانا سمجھانااس کا کام تہیں ایہ فرقہ منکرین صدیث کا ہے جوالی جاہلانہ و کفرید باتیں کرتا ہے ، قرآن بجيد نے تواہينے بارے ميں يہ كہيں تبيس فرمايا كه يد الله تعالى كا خط ب، جو تخلوق کی طرف آیا ہے ، اس کو خود ہی سمجھ لینا ، اور اس کے لائے والے ہے مت مجھنا، بلکہ قرآن نے تورسول اللہ فیلی اللہ فیلی کا قرائض میں کہاب و تھمت كى تعليم دينا بمايا يب ، اور رسول الله خيلون عنينا كي اطاعت ادر اتباع كالمحم ديا ہے۔ رسول الله خَلِقَ عَنْهِ إِنَّا كَو درميان ـــ ثلال كر قرآن سمجهنا كفرك وعوت اور اشاعت ہے، اللہ تعالیٰ امت مرحومہ کوان لو گول کے فریب سے بجائے۔

آیت شرافیہ میں "الکتاب" اور "محکمت" دولفظ مد کور ہیں ان دوتوں کی لعلیم دینارسول اللہ فیلین فیلیائے اللہ منصب ورسالت کے فرائض میں شار فرمایا ہے، مفسر بغوی معالم التنزیل میں کھتے ہیں کہ الکتاب سے قرآن مجید مراو ہے، اور الحکمت سے عباہد کی تفسیر کے مطابق فیم القرآن مراد ہے، اور ایعن حصرات الحکمت کی تفسیر کے مطابق فیم القرآن مراد ہے، اور ایعن حصرات نے احکام فیضامراد کے مطابق المان حضرات نے حکمت کی تفسیر العلم

و جاؤر "

اس آیت شریفہ بیں ہجول کے ساتھ ہونے کی تعلیم قرمائی ہے، جولوگ اپنے اخلاص اور عمل بیل ہجول کے ساتھ دہنے سے طبیعت اخلال سے اخلاص اور عمل بیل ہے ہاں ان کے ساتھ دہنے سے طبیعت اخلال سالھ کی مکاربول سے واقفیت سالھ کی طرف راغب ہوتی ہے، اور نفس و شیطان کی مکاربول سے واقفیت ماسل جوتی ہے، مجبر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آجا تا ہے، جس کسی کی سمجت ماسل جوتی ہے، مجبر ان کا توڑ بھی سمجھ میں آجا تا ہے، جس کسی کی سمجت میں آجا تا ہے، جس کسی کی سمجت ہے۔ یا نہیں جاتی ہیں گئی فکر آخریت ماسی کی جو کرے ہے۔

اور حب دنیااور جلب زر کے لئے تو مرشد بن کر نبیس بیٹا، جس کسی کو مشعق سنت اور آخرت کا قدرت اس کی صحبت اشائے، مال و جاد کا حربیس مصلی اور آخرت کا قدرت کی صحبت اشائے میں دہنا تاہم کے اس کی صحبت اس کی صحبت اس کی صحبت اس کی صحبت میں دہنا زہر قائل ہے۔

۴ فضياً ﴿

الله تعالى نے آنحضرت خلیق علیم کے درجات خوب زیادہ بلند فرمائے

﴿ يَلْكُ اللّهُ وَرَفَعَ بَعَضَهُمْ وَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] كُلّمَ اللّهُ وَرَفَعَ بَعَضَهُمْ وَرَجَنتِ ﴾ [البقرة: ٢٥٣] ترجمسه: "يه رمول بن بم في نضيلت دي الن بن بعض كو بعض يرمان بن بعض سے الله في كلام فرمايا ہے ، اور لبعض كو انجاست سے یاک کیا، ایمان اور القین دیا، شک سے جیایا، شاہون کی گندگی ے دور کیا، نفوس کے رزائل دور کئے، اخلاق عالیہ اور اعمال صالحہ بتائے ، اور عمل کر کے وکھایو، کناہوں کی تفصیل بتائی ان کے اٹرات ظاہرہ و ہا طند دئیو ہے اور اخرویہ ہے باخیر قرمایا، نیکیول کی انتصافی نبرست بتائی ، اور ان کے منائع وزیویہ اور اخروب سے مطلع فرمایا وحسد ، بخل ، کینہ ، تکبر ، حرس ، لارکے ، حب جاہ کی ندمت فرمانی و حب فی الله و اور آو انتخ اور فروتن و صله رحمی و سخاوت و شعیف کی مده و برون کی خد مت، میم کے ساتھ رتم ولی ، تقوی ، اخلامی ، اکرام اہل ایمان ، نری ، حسن البوار ، غصه في حيانا، وغيره وغيره كي تعليم دي ، انسان كو انسان منايا، حيوانيت اور المريت ت بيايا، آب بالله الماليات فرميا: "بعثت لأقم مكارم الأخلاق" ( كه شن التقطيم اخلاق كي تحكيل كه ليخ بحيجا "لميادون) ٥٠ ( ١٠١٥ الله الله المواد) ا تفوس کانز کید سرف زبانی طور پر بتاویے سے تبیس ، وجاتا، اس کے لئے سحبت کی شرورت : و تی ہے ، اس لئے ایند تعالٰ نے انسانوں کی تعلیم و تربیت اور ا تزكيه ك لخ إنسانول بي يس سد انبياء اور رمول مبعوث فرمائية ، تأكه وو عملي طورية ان كانزكيه كريسيل، اور الأكه ان كى صحبت سے انسانوں كے نفوس خير كى طرف پلٹ علیس اور اعمال صالحہ کے خواکر وعادی جو جائیں ، اور نفوس کی منزارتول كوسمجه سكيس اوران عين سكيس-

سورة توبه ش ارشاد فرمايا:

﴿ اللَّهُ اللّ الطّندية قِينَ ﴾ [سرة توب: ١١١] ترجمه: "إي المان والوالله من فروه اور جول كرماته

# ب فضيا الله

# رسول اکرم خلیق علینیا سے جمت بازی کرنے والوں کے لئے اعلان مبابلہ

الله تعالى كالرشاوي:

﴿ فَعَنَ مَا تَعَكَ فِيهِ مِنْ بَعَدِ مَا جَآءَكَ مِنَ آفِيهِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدَعُ آبِنَاءَ فَا وَإِنْكَاءَكُمْ وَنِسَاءَ فَا وَلِسَاءَكُمْ وَالْفَسَنَةُ الْمَا فَا فَالْمَا اللّهِ وَأَلْفَسَنَا وَالْفُسَنَةُ اللّهِ مَلَّةُ مَنْتَهِ لَى فَنَجْعَلَ لَمَسْنَتَ اللّهِ وَأَلْفُسَنَةً وَالْفُسَنَةُ اللّهِ عَلَى الْمَاكِةُ وَالْمَالُةُ اللّهِ عَلَى الْمَاكِنَةِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهُ ا

تفسیر :اس آیت میں دعوت مباہلہ کاؤکر ہے۔ مفسر ابن کثیر نے (۱۳۹۸ میں تا) میں مجمد بن اس کثیر نے (۱۳۹۸ میں تا) میں مجمد بن اسلی بین بیار ہے نقل کیا ہے کہ نجران کے انسار کی کا آیک و فدر جو ساخید آومیوں پر مضمل مخارسول الله خیری میں مجمد میں حاضر جو ا

ورجات کے اعتبارے بلند فرایا۔"

تفسیر: لفظ "تِلْك" ایم اشارہ ہے اس كامشار الید المرسلین ہے لینی یہ خیبی یہ خیبر جن كاؤكر ابھی ابھی ہوا ان كو ہم نے آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت دی کہ کہ کو ایس منقبت ہے متعنف فرما دیا ہو بعض دوسروں میں نہیں دی۔ متعنف فرما دیا ہو بعض دوسروں میں نہیں تحمیل۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ بیبال الاِلمَّ تحقیقہ ہُ ہے سرور دو عالم حضرت محمد رسول اللہ اللہ اللہ اللہ تعالی شانہ نے آپ کو وہ خواس علمیہ و علیہ عطاء فرائے کہ زبائیں اان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں، اللہ تعالی حضہ و علیہ عطاء فرائے کہ زبائیں ان کو پوری طرح ذکر کرنے سے عاجز ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، صاحب انخلق اعظیم آپ کی ہفت ہے، آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، جو پوری طرح محفوظ ہے، آپ کادین جیشہ باتی رہنے والا ہے جو مجز ات کے ڈرایعہ مؤید ہے، مقام محمود اور شفاعت عظمی کے ڈرایعہ آپ فیلوٹیٹیٹا کو رفعت دی گئی ہے، اور آپ فیلوٹیٹیٹا کے فضائل اور مناقب اسے فیلوٹیٹیٹا کو رفعت دی گئی ہے، اور آپ فیلوٹیٹیٹا کے فضائل اور مناقب اسے فیلوٹیٹیٹا کے رفعت دی گئی ہے، اور آپ فیلوٹیٹیٹا کے فضائل اور مناقب اسے باہر ہے، حضرات عام، کرام نے فیلوٹ گئی کا کہا ہے اور مناقب اور مناقب اور خصائص پر مستقل کا ٹیس تالیف کی آب مافظ جال الدین سیوطی ڈیجھٹالندائی تقالی کی کتاب الخصائص الکبری، اور المام شیک رفیحہٹالندی تقالی کی کتاب الخصائص الکبری، اور المام شیک رفیحہٹالندی کی کتاب الخصائص الکبری، اور المام شیک رفیحہٹالندی کی کتاب الخصائص الکبری، اور الذکر مسلم مات جلدوں میں ہے جو گئی ہز ار صفحات پر مضمتل ہے۔



ان میں چودہ افتان ان کے اشراف میں ہے ستھ جن کی طرف ہر معاملہ میں رجوئ کیا جاتا تھا ان میں ہے ایک مختص کو سید کہتے ستھے جس کانام آنہ ہم " تھا اور ایک شخص ابو حارث تھا اور بھی لوگ ستھے اُن میں عاقب ان کا امیر تھا اور ایک شخص ابو حارث تھا اور بھی لوگ ستھے اُن میں عاقب ان کا امیر تھا اور حارث کی ہر رائے پر شمل صاحب رائے شخص اور سید اُن کا عالم تھا۔ ان میں مجلسوں اور مختلوں کاوتی ذمہ دار تھا اور ابو حارث اُن کا بوپ تھا جو ان کی دن تعلیم و تدریس کاؤمہ دار تھا بی بر نی اور ابو حارث اُن کا بوپ تھا جو ان کی دن تعلیم و تدریس کاؤمہ دار تھا بی بر نی ان کا ور سیوں نے اس کی دائی تھیلے ہے تھا اور عرب تھا لیکن نصرانی ہو گیا تھا۔ رومیوں نے اس کی دائی تعلیم کی اس کے لئے گرجا گھر بنا دیے اور اس کی طرح طرح ہے خد مت بر کی تشریف اور اس کی طرح طرح ہے خد مت کی اس شخص کو رسول اللہ فیلی تھی گئی کے تشریف اور اس کی طرح اللہ تھا کہ ساجتہ میں آپ فیلی گئی تشریف آور کی مفات نہ کور بیل اُن سے واقف تھا۔ لیکن آئی تھا رہ جو اور اس کو اسلام قبول کرنے ہے بازر کھا۔

با ہے کون تھا الآنے فیلی فیلی فیلی ایسے خاموشی اختیار فرمانی۔اللہ تعالیٰ نے مورہ آل اللہ تعالیٰ نے مورہ آلی اللہ تعران کے شرور تا ہے لے کر اتی سے کہتے زائد آیات ڈزل فرمائیں ۔ رمول اللہ فیلی فیلی کے بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت میسیٰ فیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت میسیٰ فیلی اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تفصیل کے ساتھ حضرت میسیٰ فیلی اللہ اللہ کی دعوت کا فیلی اور الن سے مبابلہ کی دعوت دی دعوت کا تھم نازل ہو کہا تو اس کے مطابق ان کومیابلہ کی دعوت دی۔

#### مبابله كاطريقه....

دئوت ہے تھی کہ ہم اپنی اولا داور عورتوں سمیت آجائے ہیں تم کھی اپنی اولا داور عورتوں سمیت آجائے ہیں تم کھی اپنی دونوں دور توں اور اپنی جانوں کو لے کر حاضر ہو جاؤا در اللہ آجائی کی ہارگاہ میں دونوں فرکتی مل کر خوب ہے دل ہے دعا کریں ہے کہ جو تھی کوئی جھوٹا ہے اس پر اللہ کی احت ہوجائے ، جب آنحضر ہے فیلین تھی تھی ہے میاہلہ کی وعوت دی تو ہے ہے کہ ابوالتا ہم (فرایق تھی تھی مہلت و جھے ہم خور و فکر کر کے جانوں ہوں گے۔

نعادی کامبابلہ ہے فرارسہ جب آپ طیفی فیٹی کے پاس سے جلے گئے اور آئیں میں تبائی میں فیٹے آو عبد اُسی ہے کہا کہ تیری کیارائے جا اس نے اس سے سامی کے آپ کے ایک اور انہوں نے تمہارے سامی اور انہوں نے تمہارے سامی و داخت نیسی طاف الفیلائی کی مرسل ہیں اور انہوں نے تمہارے سامی و داخت نیسی طاف الفیلائی کے بارے میں صاف سیجے باتیں میانی ہیں اور تمہیں اس بات کا بھی تم ہے کہ جس کی قوم نے کسی بی سے بالی میں اور تمہیں اس بات کا بھی تم ہے کہ جس کی قوم نے کسی بی سے میں میابلہ کیا ہے تو کوئی جھوٹا بڑا اُن میں باقی تبییں رہا۔

آگر متہیں ایٹا نے ناس کھوٹا ہے تو میابلہ کر لو۔ آگر متہیں ایٹا دین شیل آپوڑنا تو اان سے مسلم کر لو اور اپنے شہرول کو وائیں ہو جاؤ، مشور نے کے بعد وہ کرواسلام آبول کرنے پر تمہارے وی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے جی انہوں نے اسلام آبول اور تمہاری وی ذمہ داریاں ہوں گی جو مسلمانوں کی جیں انہوں نے اسلام آبول کرنے ہے۔ انگار کیااس پر آپ فیلی میں گئی نے فرمایا کہ بس ہمارے اور تمہارے ورمیان جنگ ہوگا وہ کہنے گئے کہ ہم جنگ کی طاقت نہیں رکھتے ہم آپ سے مسلم کر لیتے ہیں۔

مَ فَصْبِی لَی مَنِی مَنِی مَنِی اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللللللّٰمِ اللللللّٰمِلْمُ الللّٰلِمُ اللللللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰمِ الللّٰلِمُ اللل

﴿ قُلْ إِن كُنتُر تُحِبُّونَ اللّهَ فَاتَبِعُونِ يُحَبِّرُنَ اللّهَ وَاللّهُ مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِبُ اللّهُ اللهُ وَيَغْفِرُ لَكُرُ دُنُوبُكُمُ وَاللّهُ عَفُورٌ رَّحِبُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَفُورٌ رَّحِبُ اللهُ اللهُ

[ سورؤآل عمران، اسم

ترجمہ۔: "آپ فراو یکے اگر تم اللہ ہے مجت رکھتے ہوتو میرا اتباع کرو، اللہ تم ہے محبت فرائے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف فرادے گا، اور اللہ غفور ہے جیم ہے۔" تفسیر: آبیت نہ کورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے رسول حضرت محمہ فیفن فیل کی اتباع کا تھم دیا ہے، اتباع اپنے مقدا کے بیٹیے چلنے اور اس کی راہ اختیار کریا کو کہتے ہیں، جتنی بھی نہ ہی قویس ہیں وہ اللہ کو مانی ہیں، (اگرچہ

بارگاہِ رسالت میں حاضر ہوئے اور کہنے گے اے ابوالقائم (فیق اینی) ہارے آیس میں یہ طے پایا ہے کہ ہم آپ سے مباہلہ نہ کریں آپ فیلا اللہ کو آپ طیاف ایک وران پر جھوڑ دیں اور جم اپنے دین پر رہے ہوئے والیاں لوث جائي اور آپ طيف اين اسيخ آوميول مين سند ايک مخص کو جي وي جو جهادے ورمیان ایک چیز ول میں فیصلد کردے جن میں جارا مالیاتی سلسلہ میں اختااف ب آب فيك النافي أن حضرت الوعبيرة من جرال وفي الفي كوان کے ساتھ بھیج دیا۔ (معالم التزیل ص ۱۳۶۰) میں لکھاہے کہ جب رسول آبیت آخر تک نجران کے نصاری کے سامنے پڑھی اور اُن کو مباہلہ کی وعوت وی تو انہوں نے کل تک مہلت مائی جب سے ہوئی تو وورسول اللہ فیلٹ فیکٹی کے یاس حاضر ہوئے آپ فیلی فیٹی کیٹی سے حضرت حسمن رفعی انفالے کو اور میں لئے ہوئے اور حصرت حسن کا ہاتھ کیڑے ہوئے تشریف الا سے ستے حضرت سيره فاطمه رضي القائقا القفاع التيجيد فين تشريف الارس تحس اور حضرت على وَفِعُ لِللَّا مَنَا لَا يَعِينُهُ أَن كَهِ يَعِيدُ مِنْ أَبِ فِيلِنَا لَكُ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال جب بيل دعا ترول توتم لوك آبين كبنايير منظر ديكه كرانساري نجران كالوب كن الكاكم ائ نسرانيو! من اليه جيرول كو دكي ربايول كر أكر الله سه يرسوال كري كدوه بباز كواني فبكه سے مثاوے توضرور مثاوے گالبذاتم مبابلہ نہ كرو ور ند بالاک جو جاؤے اور قیامت تک روے زمین پر کوئی نصرانی باتی ندرے کا یہ کن کر کہتے گے کہ اے ابوالقائم (اللہ اللہ علی ماری رائے یہ ہے کہ ہم مبالم نه كري اور آب كوآب كرون برجيمو دري اوراسية وين بر اليل-آنحنسرت فيتن عليها المرحمين مبابله سداتي بهاوالم

جواب اور فرائنس کی ادائیگی میں کو تا ہی کرتا ہو اور فرائنس کو فرائنس مانتا ہو تو ترک فرائنس کی وجہ سے اس کا کفر اعتقادی شہیں بلکہ عملی ہو گا۔

جو لوگ وین اسلام قبول تبیس کرتے ، اور الله تعالی ہے محبت کرنے مے دعومیدار بین ان کے لئے تو آیت شراینہ میں تنبیہ ہے کہ جب تک محبوب رب العالمين خاتم النبيين فيكن النبيال كا دعوت برلبيك ند كنوشينه الن كي دعوت اور ان كادين قبول ند كرو مح، تو الله من محبت كرف والول مين الله ك نزدیک شارند موسظی، اور تمباری محبت اور محبت کاوعوی سب ضائع موجائے كان يكار موجائ كان اور اكارت موجائ أنا مساتيدي ان مسلمانون كوتهي تمييد ت جو الله سے محبت کے مجھی وقوید ار بیال اور نبی اکرم خلافی عیت کی محبت کا تھی النامة بين الراجوب كرت بين الميكن في أرا اللفظيظ ك البال اور اطاعت ت دور بین، کاروبار میمی حرام ہے ، تیم میمی اللہ ورسول فیلی علی سے محبت ت ، دار جمی مندی جونی ہے ، نیم مجسی محبت کا دعوی ہے ، لیاس تصراتیوں کا ب تھے جی مد تمیان محبت جیں ، ملکول کو کافروں کے توانین کے مطابق جیائے جیں مجر محمل محبت کے دعوے کرنے والے بیں اسد محبت تبیں محبت کاوجو کہ ہے اور جمو اوعوى ب- (الواراليان)

الله تعالى كارشاد ب:

مائے کے طریقے مختف ہیں) اور انھیں یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہم اللہ ہے مربت کر طریق ایش ہے ہیں اللہ تعالی نے خاتم الانہ یا ، حضرت محمد طریق ایش ہے این کتاب میں اعلان کروادیا کہ محبت صوف وقوی کرنے کی چیز نیس اس کا ایک معیار ہے اور محبت معتبر ہے جو محبوب کی مرضی کے مطابق ہو، اس محبت کا معیار جو اللہ کے نزدیک معتبر ہے وہ بے ب کہ حضرت خاتم التبیین فیلی ایک کا اتباع کیا جانے ، آپ فیلی فیلی کی ایس میں بائیں ، آگر کوئی شخص ایسا کرے واللہ تعالی کو تبی کرنے واللہ تعالی کو تبی کرنے ، آپ فیلی فیلی کی اور یہ محبت و نیا اور آخرت میں جی وقول کا ذریعہ ہے گی ، کرنے ، اور یہ کی اور یہ محبت ہوگی اور آخرت میں جی وقولی کا ذریعہ ہے گی ، اس سے محبت ہوگی ، اور یہ محبت و نیا اور آخرت میں جی وقولی کا ذریعہ ہے گی ، اس سے محبت ہوگی ، اور یہ محبت و نیا اور آخرت میں جی وقولی کا ذریعہ ہے گی ، اس سے محبت ہوگی ، اور یہ محبت و نیا اور آخرت میں جی رسول کی اطاعت کر و ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کا نبی محت کا نبی کئی دیا کہ انتہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر و ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کا نبی محت کی ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کا نبی محت کی این اطاعت کی این اطاعت کی دوران کے رسول کی اطاعت کر و ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کا نبی محت کی کا دوران کے رسول کی اطاعت کر و ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کا نبی کئی کتا ہو یا کہ انتہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر و ، ابتاری کے ساتھ اطاعت کی دوران کے ساتھ اطاعت کی دوران کے دوران کی دوران کیک دوران کی دو

﴿ قُلْ أَطِيعُواْ أَلِمَهُ وَٱلرَّمُولَ اللهِ المِلَانَةِ اللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

فرمال برداری عقائد میں مجی ہے اور ارکان دین میں مجیء اور فرائن میں مجیء اور فرائن میں مجیء اور فرائن میں آئی ہے آئی ہے ماور واجبات دین میں مجھی ہے ، حقائد اسلامیہ سے اعراض کرنا تو کفر ہے ہی ۔۔۔۔ فرائض کی فرمنیت کا انکار مجھی کفر ہے ، آلر کسی کے عقائد سیجی تعدادین ایسے ہیں جو حضرت ابرات عظیف الفیلی شراعت کے موافق ہیں توحید کے مفاق ہیں ہو حید کے حضرت ابرائیم علیف الفیلی نے جو محنت کی، جان جو کھوں میں ڈالی، اس کے لئے آگ میں ڈالے گئے ، وطن جبوڑا۔ ای طرح امت محمریہ علیف الفیلی نے اور کوشش کر کے جانوں اور مالوں کی قربانی دے کر اس وعوت تو حید کے لئے اور توحید پر خود باتی رہنے اور دومروں کو باتی رکھنے کے وعوت تو حید کے لئے اور توحید پر خود باتی رہنے اور دومروں کو باتی رکھنے کے امت محمریہ خلیف الفیلی نے جو قربانیاں دی ہوگئے۔ انہوں نے تو تو حید کی وعوت نہیں ملتی ہیں۔ یہودونعمالی تو مشتر کے ہو گئے۔ انہوں نے تو تو حید کی وعوت ختم بی کردی اُن کا حضرت ابرائیم خلیف الفیلی ہے کی مجمی تعنق نہیں۔

## الله وقصيال من الله

 ﴿ إِنَّ أَوْلَى ٱلنَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا النَّبِينَ ٱتَّبَعُوهُ وَهَنَذَا النَّيِينَ وَٱلْذِينَ ٱلنَّيْبِ وَهَنَذَا النَّيِينَ وَٱلَّذِينَ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ النَّيْلَ ﴾

[سورة آل عمران: ١٨٨]

ترجمہ: "با شبہ انسانوں میں ابراہیم کے ساتھ سب سے
زیادہ قریب تروہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا اتباع کیا اور یہ نی ہیں
اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سب مؤمنین کا دلی ہے۔"
تفسیر: حضرت ابرانیم غلیدا النظاف سے زیادہ خصوصی تعلق والا کون ہے؟
تھے۔ نیچر فرمایا:

﴿ إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَهِيمَ لَلَّذِينَ التَّبَعُوهُ ﴾ (الله:) ترجمسة: "بلاشه انسالول من حضرت ابرائيم غَلَيْهُ البِيُنَافِق كَ ماته سب سے زیادہ خصوصیت رکھنے دانے وہ لوگ ہیں جنہول نے ان کا اتباع کیا۔"

الله تعالی نے آنحضرت فیلی قبیلا کو نه صرف نیر الأنبیا، و خاتم الرسل بنایا بله آپ کی عزت و کرامت کو مزید شرف بخشتی بوت آپ فیلی قبیلا کی امت کو مزید شرف بخشتی بوت آپ فیلی قبیلا کی امت کو مزید شرف بخشتی بوت آپ فیلی قبیل کی امت کو بخشی منصب سے نوازا اور ساری امتوں میں افسل قرار دیا، ارشاد عالی ہے:

﴿ كُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَكُنتُم خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتَ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِٱلْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ بِٱللَّهِ ﴾ وَتَنْهَوْنَ بِٱللَّهِ ﴾

[سورةُ آلُ عمران: ١١٠]

ترجمہ، "تم سب امتوں سے بہتر امت ہوجو نکائی گئی ہے۔
اوگوں کے لئے مجلائی کا تھم کرتے ہواور برائی ہے روکتے ہواور اللہ میں اللہ میں

آفسسیر ناک آیت شریف میں امت محمد طیف فیلی کو خیرامت فرمایا ہے، اور اس امت کے بی فیلی فیلی کی خیر الانہاء اور سید الانہاء بیل، جس کا آیت:

ال امت کے بی فیلی فیلی کی خیر الانہاء اور سید الانہاء بیل، جس کا آیت:

ال کتو فید نُنَ بِیدِ و کَلَتَ مَنْ مُردِّدُ فَرَ الانہاء اور سید الانہاء بیل، جس کا آیت:

فرمایا: "افنا سید ولد آدم" (کر میں قیامت کے دان آدم کی تمام اولاو کا سروا۔

مولیا: "فنا سید ولد آدم" (کر میں قیامت کے دان آدم کی تمام اولاو کا سروا۔

مولیا کا مرواد مول گا، اور ایفور فخر کے نہیں کہد رہا مول، اور میرے کی تمام اولاو کا مرواد میرے

تفسير: مفرين في فرمايا ب كه رسول مصدق سے مراد اس آيت بيس الله عالى في عبدنه ليابو كريس محدرسول الله فيلقي عبين كومبعوث كرول كا اگر وہ تمہارے زمانہ میں آئیں تو تم ان ہر ایمان الانا اور ان کی مدو کرنا اور این امت کواس کی وحیت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اور اخذ میش تیں ہی اكرم والفائدة الله كل جس عظمت شال كابيان ب وه يوشيده تبين اور اس ت بير تهجی معلوم ہوا کہ اگر انبیا ، کرام کے زمانہ میں آپ نیکن تائیج کی بعث ہوتی تو آپ رسالت تمام مخلوق كوعام بوكني. آدم غليذالي يس الم تكور آخير زمائية تك اور اس طرب سے حضرت انبیاء کرام عَلَیْهُ الْبُلامُ اور ان کی اسس سب آب المنتفظة المنت من داخل من اور آب المنتفظة كارشاد ب: "المعنت إلى الناس كافة "صرف أنيس لو ول ت متعلق نبيس بدو آب النافية في ك زماندے نے کر قیامت تک ہوں سے بلکہ ان لو کوں سے مجھی متعلق ہے جو آپ سے پہلے بھے ، اور ای سے آپ کے ارشار "کُنْتُ نبیاً وآدمُ بینَ

## الم قضيات الله

الله تعالی کی گوائی آپ خَلِیْ عَلَیْنَ کَالِیْنَ کَالْمَانِ کَالِیْنَ کَالْمِی کی الله تعالی کے ایک یہ بھی ہے جس میں الله تعالی نے ایک میں ہور میں کو نین فیلی کے ایک میں ہوا کہ وہائی دی ہے ، چنانچ الله سجانہ و تبارک و تعالی کالرشاد عالی ہے:

ہاتھ میں حمد کا حبینڈ ان و گا، اور ابطور فخر کے شیس کیدرہا ہوں، اور اس دان آدم میں حمد کا حبینڈ ان و گئ اور نبی ہوں سب میرے حبینڈ ہے کے بیچے ہوں کے ، اور میں سب سے زمین پہلے گی ( لیمن قبر کے ، اور میں سب سے زمین پہلے گی ( لیمن قبر سے مسب سے پہلے گاہر ہوں گا) اور میں بطور فخر کے نہیں کیدرہا ہوں۔ سے مسب سے پہلے گاہر ہوں گا) اور میں بطور فخر کے نہیں کیدرہا ہوں۔

# ی قضیبالیت یکی مین الی سے زم و نی مین الی سے زم و خوش مزاج تھے

الله تيارك وتعالى كاارشادعالى ب:

وَ فَيِمَا رَحْمَةِ مِنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظَا عَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًا عَهُمْ عَلَيْظَ الْقَلْبِ لَانفَضُواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَهُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَمْتُمْ وَاسْتَغِفِرْ لَمْتُمْ وَاسْتَغَفِرْ لَمْتُمْ وَاسْتَعْفِرْ لَمْتُمْ وَالْتَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْنِ فَإِذَا عَنهَتَ فَنَوَكَلَ وَاسْتَغَفِر لَمْتُمْ وَاسْتَعْفِر لَمْتُمْ وَاللّهُ يُحِبُ الْمُتُوكِلِينَ اللّهُ اللهُ اللهُ

## المُ وَفِيلًا مِنْ اللَّهِ مِنْ

اللّٰد تعالیٰ نے حضرت محمد خلیاتی عبیبی کو مبعوث فرما اللّٰد تعالیٰ نے حضرت محمد خلیاتی عبیبی کو مبعوث فرما کے مرکز مینین بر احسان فرمایا ہے

ارشادر بانى ب:

﴿ لَقَدْ مَنَ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ دَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ دَسُولًا مِنْ اللّهُ عَلَيْهِمْ عَايَدِيهِ، وَيُزَكِمُهُمُ الْكِحْنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا وَيُعْلِمُهُمُ الْكِحْنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا وَيُعْلِمُهُمُ الْكِحْنَبُ وَالْحِكْمَةُ وَإِن كَانُوا وَيُعْلِمُهُمُ الْكِحْنَبُ مَبِينٍ ﴿ إِنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهِ فَاللّهُ عَلَيْهِ فَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ وَلَوْنَ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَا الللّهُ عَلَا اللّهُ وَاللّهُ الللّهُ عَلَا عَلَا الللّ

شخص خیانت کرے گا، وہ اس خیانت کی ہوئی چیز کو تیامت کے دن کے کر آئے گا، کھر ہر شخص کو اس کے کئے کابدلہ دیاجائے گا، اور لان پر فنام نہ ہو گا۔"

لفنسسير: ورننتوريس ہے كہ غزوة بدر كے موقع پر مال فليمت بيس ہے ايك سرخ چاور نبيس مل ربی تقی، له غزوة بدر كے موقع پر مال فليمت بيس ہے ايك سرخ چاور نبيس مل ربی تقی، له غن لو گول نے كہا كہ شايد رسول اللہ جائي فلين نے ہے آيت كريمہ نازل فرمائى اور فرمايا كه نبى كى ہے ہاں نبيس ہے كہ غلول كے اسل معنی خفیہ طریقہ ہے كوئى بہ شان نبيس ہے كہ غلول كريمہ ، غلول كے اسل معنی خفیہ طریقہ ہے كوئى جيز لے ليما، اور مطلق حيانت كو جي غلول كيتے ہيں۔ (تقنير الواراليان)

ال آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے اپنے بیارے نی میلان میں اللہ میں

تعبید: ورمنتوریس جویہ روایت نقل کی ٹئی ہے کہ بعض لو گول نے کہا کہ شاید
رسول اللہ فِلْقِلْ لِلَّهِ فِلْقِلْ لِلْلَهُ فِلْقِلْ لِلْلَهُ فِلْقِلْ لِلْلَهُ فِلْقِلْ لِلْلَهُ فِلْقِلْ لِلْلَهُ فِلْقِلْ لِللَّهُ فِلْقِلْ لِللَّهُ فِلْقِلْ لِللَّهُ فِلْقِلْ لِللَّهُ فِلْقِلْ لِللَّهُ فَلَا لَا فَعَلَى اللَّهِ فَلَا لَهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهِ فَا اللَّهُ وَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللل

اور خود حافظ جلال الدین سیوطی رَخِوَبَدُ الدُّدُونَ عَالَیْ نِے کھی حضرت ابن عباس رُخِوَلِیْا مُنْفَالِیْنِیْ کَاارشاد طبرانی کے حوالہ سے نقل کیا ہے۔ (ورمنثور)

جائے ہے وہ بھی عمو آمشر کے تھے، عرب اور تجم سب برشاطین کا تبلا تھا۔

الا مان دنیا کفر کی آمادگاہ بنی ہوئی سخی الیے موقع پر اللہ جمل شانہ نے بی آخر
الا مان سید نا حضرت محمد میں فیلی شکھ کو مبعوث فرمایا، آپ فیلی گھٹی کی فات گرای النہ میں افراد جو کفر اور شرک سے تاریکیاں جیسٹ گئیں، ایمان کا نور پھیل گیا، الا کھوں افراد جو کفر اور شرک کی وجہ سے مستحق دوز نے ہو کئے ستھے انھوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ خود اور ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں جو دین اسلام قبول کریں گ، وہ سب جنتی ان کی قیامت تک آنے والی نسلیں جو دین اسلام قبول کریں گ، وہ سب جنتی من گئے ، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا احسان ہے ، اللہ تعالی شانہ نے انسانوں میں اور آخی سے رسول جمیجا تاکہ وہ قبول سے بھی بتائے اور عمل سے بھی کر کے دکھائے ، اور ان کو اللہ تعالی کی آبات سے بھی سکھانا ہے ، اور ان کا ترک ہی بھی اور اخلاق فرمیمہ سے پاک مجھی سکھانا ہے ، اور ان کا ترک ہی بھی کرے۔ دائوں البیان ) کرے۔ دائوں البیان )

آیت ند کورہ کے معلق ایک ضروری تشرق ہے کہ قرآن کریم کی دوسری

آیات کی روسے یہ بات عمیال ہے کہ آنجنٹر ت خیلی فیٹیل کا جو و مبارک ساری

کا کات کے لئے رحمت ہے جیسا کہ آپ فیلی فیٹیل کے بارے میں فرمایا ایما کہ

آپ فیلی فیٹیل ''رحمت للعالمیں'' جیس لینی سارے جہانوں کے لئے رحمت ہیں،

جس سے معنوش: واک آپ فیلی فیٹیل کا جو و نعمت کہری اور احسان حظیم ہے،

اس آیت کریمہ میں احسان کو مومیوں کے ساتھ خاص فرمانے کی وجہ الی می بے جیسا کہ قرآن کریم کو سادی انسانیت کے لئے بدایت نامہ بنا کر نازل کیا

ایس آیت کریمہ میں احسان کو مومیوں کے ساتھ خاص فرمانے کی وجہ الی می بے جیسا کہ قرآن کریم کو سادی انسانیت کے لئے بدایت نامہ بنا کر نازل کیا

ایس آور ایعنی جگہ ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن کریم تو ساری انسانیت کے لئے بدایت ہے میں اور سادی انسانیت کے لئے بدایت ہے میں اور سادی انسانیت کے لئے بدایت نامہ اور

سر جیشہ پدایت ہے گراس ہے منتفع ہونے اور فائدہ اٹھانے والے موسین و مشین ہیں، ایسے ہی اگرچہ رسول اللہ فیلق تلکی کا وجود سارے مام اور ہم مؤمن وکا فر سے لئے تعمت کبری اور احسان عظیم ہے گر مومنین ہی آپ موسین ہی آپ والے ایس اور ان پر اللہ تعالی کا احسان نہ مائے والے ہیں، اور ان پر اللہ تعالی کا احسان نہ مائے والے ہیں، اور ان پر اللہ تعالی کا احسان نہ مائے والوں یا کفارومشر کیون سے کمیں بڑھ چڑھ کر ہے۔

(معارف القرآن/مفق محمر شفق صاحب وَجَنَبُ اللَّهُ تَعَالَى بَعْرِف بير)



الله وصياب الم

جو شخص رسول الله خلیقی عبین کی مخالفت کرے گا الله تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل کردے گا الله تعالیٰ کارشادے:

تفسیر: مطلب بیہ ہے کہ جو شخص ہدایت ظاہر ہونے کے بعد رسول کی ۔
مخالفت کرے اور مؤمنین کے راستہ کے علاوہ دومرے راستہ کا اتباغ کرے
مماہ وہ کرتے دیں گے جو کرتاہے (بیتی اپنے اختیار سے جس بُرائی میں لگا
مواہ وہ کرتے دیں ہم اے کرنے دیں گے اس کا اختیار سلب نہیں کریں گے )
اور اُسے دنیا ہیں ہم اے کرنے دیں گے اس کا اختیار سلب نہیں کریں گے )
اور اُسے جہم میں وافل کریں گے (بیہ اس کو آخرت میں مز اللے گی) اور دوزن بُری جگہ ہے اس آئیت میں دو باتوں میں دوزن کے داخلہ کی خبر دی گئی

اہل ہے کہ جو شخص ہدایت فاہر ہونے کے بعد رسول اللہ فیلق فیلی کی خالفت کرے کاوہ دوزن میں داخل ہو گا۔ وہ تمام اوگ جن کو رسول اللہ فیلین فیلی کی کا اور بعث کا علم ہوا اور بھیر اسلام قبول نہ کیا اور ہر وہ شخص جس نے اسلام قبول کر کے اسلام سے بھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی مہید میں شامل ہیں۔ چوری کرکے اسلام سے بھر گیا وہ سب لوگ اس آیت کی مہید میں شامل ہیں۔ چوری کرنے والاوہ شخص جس کا واقعہ الن آیات کا سبب نزول بن مرتد ہو کر جلا گیا تھا اس لینے اس بات کو بیبال ذکر کیا گیا کی منہ م مرتد ہو اس کا عام ہے ہمیشہ جب بہی بھی کوئی شخص اسلام قبول کرے بھیر مرتد ہو جائے اس آیت کا مضمون اس پر صادق آئے گایعنی وہ دوڑرخ میں جائے گا۔

اجماع امت مجل جحت ہے:

رسول الله خُلِيْنَ عَلِيْنَا كَا رَسَالَت اطاعت بى

25

الله تبارك وتعالى في ارشاد قرمايا:

 کرے گااور آیات کے معانی و مفاہیم اپنے پاس سے تجویز کرے گااور ادکام اسلام کی اپنے طور پر تشریح کرے گا چیت حدیث کا مکر ہو گا یا است مسلمہ کے مسلمہ عقالہ کا افکار کرے گا۔ وہ کافر ہو گاہ دور تی ہو گا۔ ہو لوگ قرآن ہجید میں تجریف کے قائل ہیں یا جو لوگ پانٹی نمازوں کے مئر ہیں یا جو لوگ رسول اللہ خالف شیق پر نبوت قتم ہوئے کے منکر ہیں یا ہو لوگ حضرت نیسی غلین البائلا کے قبل ہونے یاان کی طبعی موت واقع ہونے کے قائل ہیں ، یہ سب لوگ اب تک بوری امت کے جوعقالہ ہیں یہ لوگ ان کے منکر ہیں ، اپنے تراشیدہ عقیدہ کے حال ہیں (اہل السنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مینی غلین البائلان منتول ہوئے مال ہیں (اہل السنت کا عقیدہ ہے کہ حضرت مینی غلین البائلان دنیا ہیں تشریف نے گئے وہ قیامت سے قبل منتول ہوئے نہ طبعی موت سے دنیا سے تشریف نے گئے وہ قیامت سے قبل دنیا ہیں تشریف لؤیں گاریں گاریں گا

روح المعانی (مس ۱۳۹۱ج۵) میں ہے کہ حضرت امام شافعی سے ایک شخص نے کہا کہ اہمار شافعی سے ایک شخص نے کہا کہ اہمار کے جمت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی فرخت ہوا تر القائد الله اہمار کے جمت ہونے کی کیا دلیل ہے۔ حضرت امام شافعی فرخت کے جمت مجید پڑھا اُن کو یہ آیت مل گئی جس سے انہوں نے اہمار امت کے جمت ہونے ہوئے ہا اللہ ہونے یہ استدانال کیا۔ آنحضر سے سرور دوعالم شاخت کے اہمار کا ارشاد ہے کہ بالا شبہ اللہ نے جمت میری امت کے بارے میں تین وعدے فرمائے اور اُن کو تین اللہ نے جمن سے امان دی ہے۔

الآل یہ کہ مجھی ہوری امت قطے فردیعے ہلاک نہ ہوگی۔ دوم بیر کدان کا کوئی وشمن ان کا بانگل ہی ایک ایک فرد کر کے ختم نہ رہے گا۔ كوفارول كهاجات لكاء

صاحب روح المعانی نے بعض علاء سے نقل کیا ہے کہ جس شخص کو حدت تم رفق الفائل نے آئی کا بدار طلب کر دیا تھا، اس کے ورثا، خون کا بدار طلب کرنے کے لئے حاضر ہو گئے ، اور جب ان کے سامنے پیریات لائی گئی کہ تمہارا آؤی رسول اللہ فیلائل تا کا فیصلہ من کر دوبارہ فیصلہ کرانے کے لئے اپنے ساتھی لین کی ووں لے گیا اور حضور آئی کی بیووی کو حضرت عمر رفع لائل تا اللہ فیلائل تا اللہ میں کہوں ہے گیا اور حضور آئی میں کیوں کے گیا اور حضور آئی کے ایک کیوں کے گیا اور حضور آئی کیا گئی تا ویلیس کرنے ہے آؤی کے ایس میل کی تا ویلیس کرنے گئے۔

رسول کا کام اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچانا ہے، اور رسول فیلی اللہ اللہ بى كى تافرمانى ب، جب رسول الله طِلقَافِقَة لا في الله فيصله فرما ديا تو اس ست بشر منائل رانسی نه وواواور حضرت عمر رضحافظ تغالظ کے یاس بھرے مقدمہ بیش كرف كى صدركى واس ميس مراسر الله تعالى اور اس كرسول عَيْفَالْ اللَّهُ عَالَم اللَّهِ ہے ، نافرمانی کے باعث بشر منافق تو مقتول ہو گیا، لیکن اس کے متعلقین نے جواس کے ممل کی تاویل کی اور ممل شر کو ممل خیر بنانے کی کوشش کی ان او تول في الله كل نافرماني كي وال كو جائية تها كه رسول الله فيلون الله الله الله الله الله الله الله خدمت يس عائر و كرالله تعالى سے استغفار كرت اور آب فيكن فائن كى ان ك لية معفرت كل دعا فرمات، تو اس طرب ان كل معفرت او رجعشش كي صورت بن جاتی، تحی توبہ کے بعد اللہ تعالی مغفرت فرمادیتے ہیں، خواہ تنہائی میں تو بہ کی جائے ، یا جمن میں الیکن خاص طور سے ان لو گوں کے لئے یہ قرما نا كم أتحضرت فيلق عليها كى خدمت من حاضر موت أور الله تعالى سے استغفار

اور رسول ان کے لئے استعفار کرتے تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہر بانی فرمانے والا بائے۔"

تفنسير: آيت سے تک جو آيتيں ہيں ان کاسبب نزول بيان کرتے ہوئے صاحب معالم التنزيل نے اپنی تفسير ميں ايك واقعد لكھا ہے جو حضرت ابن عباس فضلفا تفالف سے مروی ہے واور وہ یہ ہے کہ بشر نامی ایک منافق تھا، اس کے اور ایک میبودی کے درمیان جھکڑا تھا، دونوں کو فیصلہ کرانا تھا، میبودی نے کہا کہ تھ فیلن فیلن کیا ہے یاس چلیس ان سے فیصلہ کراکس کے ، کیکن بنت منافق نے کہا کہ کعب بن اشرف کے یاس چلتے ہیں، کعب بن اشرف میہودیوں کا مردار فقاء بہوری نے کہا کہ شمیں میں تو محمد فیلی فیک بی کے یاس کے چلوٹا، جب منافق نے یہ ویکھا کہ یہ کسی اور جگہ فیصلہ کرائے کو تیار نہیں، تو وونول رسول الله خيلف عليها كي شد مت من ماشر مو كنه أنحسرت فيلق عليها نے بہودی کے حق میں فیصلہ کرویا، جب دونوں باہر آئے تو بشر منافق نے کیودی سے کہا کہ جلو عمر رفاقالی تقالی کے یاس جلیس چانچے حفرت عمر رفِعُنَا اللهُ النَّالِيَّةُ كَ يَاسَ آئِ مَا يَهِ وَي فِي الوَاوَاقِعَدَ سَالِيا اوَرِيَاوَيا كَ مُكَمَ ( رسول ك آب ب قيله كرائه وعنرت عمر وتفطيقات في النابية فرمايا: ذرا تنهر وين البحى آتا بيول يه كبه كروه اندر تشريف لے كئے اور اندر سے تلوار لے كرنكے جس سے بیٹر منافق کو اٹھوں نے قل کر دیا، اور فرمایا کد: جو اللہ اور اس کے ر مول فَالْقُولِ عَلَيْهِ كُلُولِ فَيَعِلْدِيرِ رَاضِي لَهُ مُوتِهَارِتُ مُزُولِكُ اللَّهِ كَالِيهِ فَيعِلْدِ بِ وَال ر یہ آیت بالا نازل ہوئی، اور حضرت جبریل غلیفالیٹ کی فرمایا کہ عمر رَضِوَ اللهُ مَنْ النَّهِ عَلَى الرباطني كر ورميان قرق كرك وكهاديا، الى وجدت ان

### حَرَجًا مِمَّا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسَلِّيمًا الْإِيَّا

ترجمه : "موضم ب آب کے رب کی دہ مومن نہ ہول گے جب تک کہ جوان کے آپس کے جھٹڑے وں ان میں آپ کو فیملہ کرنے والا بنا کر آب کے فیملہ سے اپنے دلول میں کسی مجی طرح کی تنگی محسوس نه کریں، اور پورا بورا اسلیم کر لیس۔" المنسير: في بخاري كماب التفيير من حضرت عوده بن زبير رفعُولَا الغالظة ت م وی ہے کہ حضرت زبیر بن العوام رَضَحَظَالِمَاتَ كَالْكِ الْصَارِي سَخْصَ (جو كه نسباً الصارى تقاوين كے اعتبارے ند تھا) سے كاشت كے سيراب كرنے كے سلسله مين جشران و گيا، دونول رسول الله ميلين تلفيلي خد مت مين حاضر موت ( پانی کابہاؤ کجنواس طربی ہے تھا کہ پہلے حضرت زبیر کی زمین یزتی تھی ) آب مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ الله المن ياني تجوز دورواس محض في كما كه يارسول الله يه آب كي تبويتي كا بيات ائل الني آب في الن ك حق مين فيصله كرديا اور الن كو ترقيق ديدي ورمول الله مِلْنَا لَيْنَا لِيَالِيَ كَا يَهِرُهِ مِبَارِكَ مَتَغَيْرِ وَوَ كَمِي أُورِ فَرِمَا لِيا: النه زبير تم ابني زهن كو ميرب كرو، اورياني كويبال تك روك او كه تمباري كياريول كے اوپر تك آجائ، تير ا ہے پڑوی کی صرف یانی تجھوڑ دو ، آنحضر ت فالقالظائی نے اس تعنس کے خصہ والناف والمال كلمات كي وجدت زير وخلافة تفافظ كو الن كالساف سات إورا من والدوياء حالاتك أب والتفاقيل في يهل الي بات فرما في تحمل مين دونون كَ لَيْ اللَّهِ النَّالِي مَعْنَى و معترت زبير وَالْخَالِيَّةُ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ

كرية اور آب الله الله كان ك في ستعقار كرية توالله كوتواب اور رقيم باليتے۔ أس سے جو خدمت عالى ميں حاضر ہونے كى شرط منہوم ہورتى ہے، اس کے بارے میں لیمن مفسرین نے فرمایا ہے کہ چو تکہ افتول نے آپ کے منسب نبوت پر حملہ کیا اور آپ فیلی نگانا کے فیصلہ کو نظر انداز کرنے کا تاویلول کے ذرایعہ جواز نکالناجاہااور آپ فیلی تیکیا کو دکھ ججھیایا اس کنے ان کے جرم كى توبه كے لئے يہ شرط لكائي أنى كه آپ فيلين عليها كى خدمت ميں حاضر جو كر الله تعالى ت توبه كري اوريه مجى كه آب فيلقظينان ك لئ استغفار كري، یو شیر و گناہ کی توب او شیرہ طریقے پر اور املانے گناہ کی توبہ املانیہ طور پر ہور یہ توبه كااسول ب، ان كى حركت معروف ومشبور بو من اور رسول الله فيلون في الله فيلون فيلون في الله فيلون فيلون في الله فيلون في الله فيلون في الله فيلون في الله فيلون فيلون فيلون فيلون فيلون في الله فيلون في الله فيلون كوان ہے وكا يہنيج كي البذايہ ضروركيا جوا كه بارگاہ عالى بيس حاضر ہو كر اللہ تعالى ے حضور بیل توب کریں۔(اندارالبیان)

كوئى تشخص اس وفت تك مومن نهيس ہوسكتاجب تك كه وه دل وجان سے رسول اللہ طَلِينَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا كَاللّٰهِ طَلِينَ عَلَيْنَا كَا كَا فيصله كوقبول كرنے والاند بن جائے التد تعالى في ارشاد قرمايا:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَكَرُ بَيْنَهُمْ ثُمُّ لَا يَجِدُوا فِي آنفُسِهِمُ

اوں کہ یہ آیت ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ اللهِ يَوْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى الل

حضور الدك فَيْقِينُ عَلَيْنَا فَيْ عَالِمَا عَلَيْهِ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمِنْ كُو سیاب کرنے کاحق پہلے اس کئے دیا کہ ان کی زمین پہلے پڑر ہی تھی ، اور آپ نے یہ خیمی فرمایا تھا کہ پہلے اپنی کیاراول میں اوپر تک بورایاتی مجر لیما بلکہ صرف ا تنافر ما یا تھا کہ تم این زمین سیراب کر کے اسپنے پڑوی کی طرف یائی جھوڑ دینا <sup>الیا</sup>ن اس مختص نے جب ایس بات کہد دی جو اوپر مذکور ہوئی تو آپ فیلی علیہ ا ز ہیر کو ان کا بورد بورا حق وے دیا، کہ پہلے تم انھی طرب میراب کرلو، بھریائی تھیوڑوں، پہا فیصلہ اس سخص کے حق میں بہتر تھا، اس نے یہ توند دیکھا کہ زہر کو پوری کیاریاں پر کرنے کو خیم فرمایا ہے ، بلکہ یہ دیکھ لیا کہ ان کو پہلے اپنی زمین سیراب کرنے کا حق دیدیا۔ آیت بالا میں مستقل یہ قانون بتادیا کے رسول الله خالفان عَلَيْنَ عَلَيْنَا كُلِي فَيْسَاوِل بِرِ وَلَ وَجَانَ تِ رَاسَى مِونَا، مَنِي أَيَانَ كَا تَقَاصَا بِ جب آنحضرت وليق عَلَيْها كا كوني فيعلد سائة آجائة أوال ك ثلاف اب ننس میں زرائبھی کہھ متنگی محسوس نہ کرے ، سبب نزول خواہ ہی : و جو حضرت ربیر رفظ فالفافظ نے میان فرمایا سیکن آیت کے عموم نے اویا کہ جب ہی کوئی واقعہ چیش آجائے جہال ایک سخس ووسرے پر دعوی کرتا ہو اور ان کے بمكزے مثانے كے لئے رسول اللہ طِلْقَائِلَتِكُمْ كَا فَيعله موجود موتو م فراق ول وجان سے ای پر راضی ہو جائے وزراسا بھی کوئی تکدر راور میل اسپے ول میں نہ

لائے ، بہت ہے لوگ جواپنے معاملات اور مخاصمت میں غیر اسلامی قوائیں و طرف دوڑتے ہیں اور ان کے سامنے قرآن وحدیث کا فیصلہ لایاجا تاہے ، تواہ سے رانسی نہیں ہوتے ، ایسے لوگ اپنے ایمان کے بارے میں غور کرلیں ، ان تعالیٰ شانہ نے آیت بالا میں قسم کھا کر خوب واضح طرایقہ سے بتادیا کہ جب تکہ رسول اللہ فیلین فیکی کو اپنے جمگڑوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا نہ بنائیں ، او فیصلہ کراکر آپ کے فیصلہ پر دل وجان سے رانسی نہ ہوں ، اور ابوری طرح فیص کو تسلیم نہ کرلیں ، تو ایسے لوگ مؤمن نہ ہوں گے ، جب تک آنحضر ن

کو سلیم نہ کرمیں، تو ایسے لوگ مؤمن نہ ہوں گے، جب تک آ تحضر نہ فیلی اللہ اسے فیلی فیلی فیلی فیلی کا ذات اطہر سات تھی اور آپ فیلی فیلی فیلی فیلی کا ذات اطہر سات تھی اور آپ فیلی فیلی فیلی فیلی کا ذات اطہر سات تھی اور آپ فیلی فیلی کی احادیث مبارکہ موجود ہیں، آپ ان کو سامنے رکھ کر اپنے فیصلے دیائیں، او جو مسلمان قانسی اور حاکم ہیں انہیں کے مطابق فیصلے کریں، اگر ایسانہ کریں گو قرآن مجید کی تصریح کے مطابق 'لا یو من' کامصداق ہوں گے۔

تو قرآن مجید کی تضریح کے مطابق 'لا یو من' کامصداق ہوں گے۔

دورحاضر کے لوگوں کی مدحالی لوگوں کے ذہن مغرب کے بناکے مورے ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالمانہ قوانین سے اس قدر مغلوب اور مانوس ہو چکے ہیں کہ ان کے مطابق ظالم بنے اور مظلوم بنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کے عادلانہ قوانین ہوئی کمل کرنے کو تیار نہیں، زنا کاری کے عام ہو جانے پر خوش ہیں، چوری او دیسی کی وارداتیں ہوتی رہنی ہیں جنمیں ہیگئتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور اس کی وارداتیں ہوتی رہنی ہیں جنمیں ہیگئتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ شانہ اور اس قوانین کو نہ صرف دل سے برا جانے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کہ قوانین کو نہ صرف دل سے برا جانے ہیں بلکہ صاف الفاظ میں ظالمانہ کہہ کم اختیار کرنیے ہیں، اگر چوروں کے باتھ کاٹے جائیں اور زانیوں کو سنگ ا

كرفي اور كوزي لكافي كل حد جاري كي جائد اور شراب ييني والوال ك

رُے الگائیں جائیں اور ڈاکوؤل کے ساتھ وہ معاملہ کیاجائے جو سورڈ ماکہ ہیں کور ہے ، کہ ان کو (حسب واردات) قتل کیا جائے، یا سولی پر جو سایا کے ، یاان کے باتھ پاؤل کا نے جائیں، یا جیل میں ڈالا جائے، اور قانگول سے مانس والا یا جائے، اور قانگول سے سانس والا یا جائے، اور دیت کے احکام نافذ جول، تو یہ جھٹرے فساوات مریاں ڈکیتیاں اور زنا کاری کا وجود ختم ہو جائے، کہنے کو مسلمان ہیں لیکن کام قرآنیہ پر رائنی خیس، کافرول کے قوانین کے مطابق فیط کرتے ہیں، اور بیل کراتے ہیں، اور بیل کراتے ہیں، ایس لیکن جیل کراتے ہیں، ایسے لوگ غور کرلیں، ان کا کیادین وائیان ہے ، آبت بالا میں بیل کہ مؤمن ہوئے کے لئے صرف بیل شرط کا فی نہیں کہ اپنے جھٹر ول کے بیلے رسول اللہ فیلی فیلی ہے کہا ہے جھی شرط ہے کہ آپ فیلی فیلین کے بیلی فیلی فیلین کے اپ فیلی فیلین کے بیلی خیل در ول میں ذرای بھی شرط ہے کہ آپ فیلی فیلین کے بیلی خیل پر دل میں ذرای بھی شرکی میں میں نہ کریں۔ (تغیر انواں الید)

الله وقعال الله

الله تعالى نے اپنے رسول طَلِقَ عَلَيْنَا كَى اطاعت كوائن اطاعت قرار ديا

الله نتبارك و تعالى كاارشاوي:

﴿ مَن يُطِيعِ ٱلرِّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ ٱللَّهُ ﴾ النه ١٠٠١ ترجمه عند "جس شخص نے رسول کی اطاعت کی تواس نے اللہ تعالیٰ بی کی اظاعت کی۔"

تنسسیر : ای آیت کریمه میں اللہ جل شاند نے رسول اللہ طلق عُلِینَ عُلِینَ کُل فرمال دواری کو این بی فرماں برداری قرار دیا اس آیت کریمہ کے شان نزول (معالم

التنزيل س ٥٥٥ ج١) على يه لكها ب كه رسول الله وللفائلية في جب يه ارشاد فرما ياكم امن أطاعني فقد أطاع الله وعن أحبني فقد أحب الله" (جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی ) تو بعض منافقین نے کہا کہ بس تی ہے آدی تو يهي جابتا ہے كہ جم اے رب ہى يناليس، جيسے نصاريٰ نے تيسىٰ بن مريم (غَلَبْ النِّكُونَ) كورب بناياتها، اس بر الله تعالى نه آيت بالانازل فرمائي، جس مي ید بتایا که رسول الله خُلِین عَلَیْن کُوران برواری الله تعالیٰ بی کی فرمان برواری ہے، اليو كار آپ جو بي علم دية بين، وه الله تعالى بى كى طرف سے مو تاہے، بيغام ا بنتیان والے کے واسطہ سے جو پیغام کینے اور اس پر عمل کیاجائے وہ بیغام مجیجے والے بی کے تھم پر عمل کرنا ہو تاہے ، اس سے پیدلازم نہیں آتا کہ بیغام

نسال نے تو حسرت عیسل غلید الفائظ کو نبوت ورسالت کے ورجہ سے آئے بڑھا دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنادیا، اور ان کو الوہیت کا ورجہ دیدیا، کہاں نسازی کی جہالت اور حماقت اور کہاں رسول اللہ فلیق علین کی فہال ہرواری ورفول میں زین آسان کا فرق ہے۔

أيك حبك ارشاد فرمايا:

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ أَطِيعُوا ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهُ وَأَلْوَهُ إِلَى ٱللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَٱللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَ

[النساء: ١١١٠]

ترجمہ: "اگر آپ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، تو ان میں ہے ایک گروہ نے یہ ارادہ کر بی لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں ، اور وہ نہیں بہکاتے گر اپنی ہی جانوں کو ، اور آپ کو پجھ بھی ضرر نہ کی بہتا گیں ہے ، اور اللہ تعالی نے نازل فرمائی ہے آپ پر کتاب ، اور کہمت ، اور آپ کو وہ باتیں بتائیں جن کو آپ نہیں جانے تھے ، اور آپ کو وہ باتیں بتائیں جن کو آپ نہیں جانے تھے ، اور آپ پر اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ " (انوارالیمان)

لفنسير: اس آيت شرافيه كے سبب نزول ميں مفسرين نے آيک واقعہ لکتا ہے، جس كو جم تطويل كے خوف ہے بيبال نظر انداز كرتے ہيں۔ (تفسيل كے ملاحظہ بوتفير انوار انہيان)

اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیارے رسول دسترت محمد میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بیارے رسول دسترت محمد میں اللہ عامات کاذکر فرمایا۔

بہااانعام: کہ آپ اللہ تعالی کافعنل ہے۔ روسے راانعیام: آپ اللہ تعالی کی رہت ہے۔ تعیہ راانعیام: کہ جو آپ کو راہ راست سے ہٹائے کی کوشش کرے ترجمہ: "اے ایمان والو! فرمانبر داری کرو اللہ کی اور فرمانبر داری کرو اللہ کی اور فرمانبر داری کرو جو فرمانبر داری کرو جو اولوالا مرجی تم میں ہے، پس اگر تم آپس میں کسی چیز کے بارے میں تبھیئز نے لگو تواس کولوٹادو،اللہ کی طرف اور رسول کی طرف اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ بہتر ہے اور انجام کے اعتبارے بہت خوب ترہے۔"

آپس کے اختلاف کے رفع کرنے کے لئے اس آیت میں سب سے بڑا
سنبری اصول بتایا ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ پر ایمان لے آیا، اور آخرت کے
دن بیش اور وہ اس کے حساب کتاب کو بھی جزء ایمان بنالیا، تو مؤمن کی شان یہ
ہے کہ ہر معاملہ میں اور ہر موقع پر اللہ تعالی اور اس کے رسول فِلْقِیْ اِلَیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْن کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنَ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنَا کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنَ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِ کُلِیْنِی کُلِیْنِی کُن

مَّ فَصِيبَ لَمِ تَعِينَ مِنْ اللهِ تَعَالَى كَابِهِت بَى رَسُولَ الرَّمِ عَلِيقِينَ عَلَيْهِ لِيَّالِيَّ عَلِيقِ اللهِ تَعَالَى كَابِهِت بَى رَسُولَ الرَّمِ عَلِيقِينَ عَلِيقِ عَلِيقِ اللهِ تَعَالَى كَابِهِت بَى مِنْ افْضَلَ ہِے مِنْ افْضَلَ ہِے مِنْ افْضَلَ ہِے

الثد تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وو نا کام و نامراد : و جائے گا ، اور آپ فیلی فیلی فیلی کو دنی اعتبارت کوئی افتصال نہ پہنچا سکے گا ، حبیبا کہ امام لخر الرازی نے اپنی تفییر کبیر میں لکھا ہے ، اور ملامہ آلو می دَخِمَ اللّٰهُ فَعَالَیٰ نے اپنی تفییر روح المعانی میں اس کے ذیل میں ونیوی نقصال سے محفوظ رہنے کی طرف مجمی اشارہ کہا ہے۔

يوس العالي ن آپ فيف في يه ب كه الله تعالى ن آپ فيف فين یر کتاب نازل فرمانی، اور بید کتاب قرآن کریم ہے جو تمام آسانی کتابوں کی اتعدایق کرتی ہے ،اور ان کے جملہ مشامین پر حاوی ہے ،اور تحراف تبدیل ہے قیامت تک محفوظ ہے ، بوطن اس کی طرف سی مجھی جانب ہے تمہین آسکتہ اور اس كتاب كے استے فضائل ہيں كہ اس پر مستقل كتابيں علماء كرام نے تحرير فرمائی ہیں، اس کماب کو اللہ تعالیٰ نے فرقان ہے تھی موسوم فرمایا لیعنی حق اور باظل میں تمییز کرنے والی کتاب، اور حلال وحرام، اور خیر وشر کے درمیان فرق ظاہر كرتے والى، اور الله تعالى تے اس كماب كو نور سے تھى موسوم قرمايا کیو کہ اس کے ڈرایعہ سے اللہ تعالی نے رسول اللہ طبق فات اور جملہ مؤمنین کے قنوب سے منور فرمایا واور رسول اللہ فیلی تنگیا نے رب العالمین کے علم سے الو گواں کو اس کتاب کے ذرایعہ کفر اور شرک کی اند ھیے بیول ہے نکال کر ایمان کی روشن شن و اخل فرمایا ہے ، اور اس کتا ہے کو اللّٰہ رسیدالعز منت نے اسینے بندواں <u>ے کے اسے مکمل دستور حیات بڑایا ہے ، اور اس کتاب کو اللہ جل جاالہ نے روحانی</u> وجسمانی شفابناید اور اس کتاب کی علاوت کے وقت خاموش رہنے کا علم فرمایا ، اور اس كتاب كا حفظ كرمًا نهايت آسان قرما دياء اور اس كے معالى كو اسية بيارية في فيان عليه مي كول وياء اور آب فيان عليه ان معاني كو سحاب كرام ويَعْوَلِكَ اللَّهُ الْفَالْفِينَةِ كُو سَعُماويا، إلى كمّاب كو بغير طبهارت كه باتحد الكانا حرام قرار ويا.

اور ال کی تلاوت کے وقت فرشتوں کااور سکینہ کے نازل ہونے کو مقدر فرمایا، اور اس كياب كو عقائد اسلاميد كي اساس ، اور رسول الله فيلون عقائد اسلاميد كي اساس ، اور رسول الله فيلون عقائد اسلاميد ہونے کی سب سے برای جھت قرار دیا،اس کتاب کی علادت پر ہر حرف پر وال تبلیاں ملتی ہیں، اور ایک نیکی وی کے برابر ہے ، اور اس میں تدہر کرنے کا حکم فرہ یاء اور اس کاسٹنا قیامت کے دن یا عث تورہ ہے ، اور اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ بهت می قومول کو بلند فرما دیتے ہیں ،اور بہت سول کو بہت فرما دیتے ہیں ،اس كتاب ك ذرايعه الله اتعالى في انسال اور جنات كو بينيج فرما يا كه اس جيسي كتاب الأر وكهاؤه ساريك انسان اور جنات عاجزاره كن اور قيامت تك عاجز بي رجي کے ، نیر دوسرا جیلئے اس جیسی دس سورتیں بنانے کافرمایا ، اس پر مجھی سب تی عاجز ره كنيخ ، نير تنبير الجينيج اس جيسي ايك سورت بناسلهٔ كافر بايا، اس بر تهي سب ناجز رہ کئے، اور تا قیامت ناجز رہیں گے ، اس کتاب کی تلاوت سے قلوب کا زنگ دور ہوتا ہے اور فکوب میں نورانیت پیدا ہوتی ہے ، اور تقرب إلى الله حاصل موتاہے ، اور یہ کماب اپن فصاحت وبلاغت میں ہے مثال ہے ، اور اس کو اللہ اتعالی نے صفت کریمی ہے موصوف قرمایا، اور اس کو عظیم قرار دیا، اور رحمت سے متعدف قرمایا، اس میں حکمت تھرے مضامین ہیں، اور یہ قول فیصل ہے، اور اس كو حفظ كرفے والا اور عمل كرفے والا جنت كے سب سے او نيج مقامات پر فائز ہو گا۔

آیت بالایش " مفسرین صحاب کیا مراو ہے ، اس سلسلہ نیس مفسرین صحاب کرام روفوال بالایش المفیوم القریبا ایک کرام روفوال بالای المفیوم القریبا ایک تحاب کا مفیوم القریبا ایک تحاب کا مفیوم القریبا ایک تحاب المام بالای المفیال میں مفیر مراوسنت نبوید ہے ، امام شافعی وجھیر الملائ تفالی سند مجی کئی سنتول ہے ، مفسر قرطبی وجھیر القائد تفالی نے الکھا ہے کہ " محکست " ہے مراو

وَلِلْ النَّهِ اللَّهِ عِد الرَّبِد صفرت ابراتهم عَلَيْ إلْفَاتُونَ كَلَّ وَمَا كَا تُمْرِهِ مِنْ ، آبِ وَلَقَلْ عَلَيْهِ سو كتاب و تحمت عطا فرماني كني ، انسانيت كي تزييت كي ذمه داري كالمظيم شرف عطافها انتحضرت والعلاقة الماء منام عطافها كالمحيل كالمحيل كالمحيل من الماء منام انبيا، ورسل عِلْيَهُ الشِّلامُ مِن آب كا مقام بلند فرمايا، الله تعالى في اين محبت كو اين رسول وللتفاقيق كي اطاعت بر موقوف فرمايا، أتحضرت وللفائق كي عظمت شان اور بلندی که آپ پر ایمان لائے کا عبد تمام انبیاء سابقین عَلَيْهُ الشَّلَامُ مَ اللَّهِ مَلِينًا لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَلَا وَلَا مَن اللَّهُ مَ الله م قرار وي كن ، آپ میلی اواز دادم کے سروار ہیں ،آپ میلی اواز کی طبیعت میں رہمت ورافت اور بیار و محبت خوب ورایت کر دی گئی، آب طِلِقَا عَالَیْنَا کَا وَمِانت وامانت ير الله تعالى في خودگوان دى الله تعالى في آنحضرت كے مبعوث فرمان بر مؤسنین کو بہایا کہ اللہ تعالی کا اُن پر احسان ہے ، اللہ تعالیٰ نے آتحضر ت مَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَى وَرَحْمَة للعالمين ووي كا عزاز عطا فرايا. الله تعالی نے آپ فایق علی کی جان کی مسلم کھائی ہے ، کس کے ایمان کا اس وقت تک انتہار خین جب تک کہ وہ آنحسرت طیفی ٹائیج کے فیسلول پر راضی برضا ند: و جائے ، اللہ تعالی نے آنحضرت فالفی اللہ کی اطاعت کواین اطاعت قرار دیا، ٱلْحَسْرِت مِنْ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّ بناية كياراور نور تجي قرارويا كيره أنحضرت فيلفي النياك بارت مين الله تعالى في آپ بنائی انگائی ایک دراید به اعلان کروایا که کهدو میری عبادتین ، میری زندگی ووفات سب الله تعالى بى كے لئے ب ماور يه كه آخر الامم ميں آپ المقالية الم مبارك سابقة آماني كتابول من نازل كياشيا، ونيائ انسانيت كو بمايا كياكه آپ

"القضاء بالوحي" يعنى وى كارونى من فيل فرماناب-

در حقیقت لفظ حکمت اسے اندر نہایت جامعیت رکھتا ہے جس سے مراد دنی تفقہ اور دنی سمجھ ہے ، جس میں میں سنت نبویہ درجہ اول کی حکمت ہے کہ قرآن کریم کے بعد سنت نبویہ اور احادیث مبارکہ سے زیادہ کس میں حکمت دوانائی اور عقلندی دوانشمندی کی باتیں ہوسکتی ہیں؟۔

يانچوال انعسام: ﴿ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعَلَّمُ ﴾

جِيمَا الْعِامِ: ﴿ وَكَانَ فَضَلُّ ٱللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا ﴾

(اور آب فَلِيْنَ لِنَدِّ لِنَالَهُ تَعَالَى كَافَعَنَى بِهِ اللهُ تَعَالَى فَ اسَ وَاللهِ اللهُ اللهُ

مؤمنين كو آپ فَيْكُونْ عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهُا عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ الله

نی خیرس آئے گا، آنحضرت خلی فیلی فیلی کو دیگر حد ترات انبیا، کرام بیکونه البلانم پر جید چیز دل در فضیاست بخشی۔

- آب ميان علي كوبوام الكلم وي كي -
- وشمنون کے دلول میں آپ المطاق کارعب فال دیا گیا۔
- ویا گیاه آنجینر سے وہنی کی آپ میلی کا کہ کے لئے جائے جود اور ڈراید طہارت بنا دیا گیاه آنجینر سے وہنی کی کی تمام مخلوقات کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔
- الله المنظرات طبیق علی کوشاہد ( گواہ) ایشیر ( خوشنجری دینے والے ) تذہیر ( فوشنجری دینے والے ) تذہیر ( فرائے والے ) مذہبر ( وُرائے والے ) بدیر ( وُرائے والے ) یہ
- والے چراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحفرت ظِلَانْ اَ کُون کو الله کا اروش کرنے والے جراغ) بنا کر بھیجا گیا ہے، آنحفرت ظِلانَا ہے، آنحفرت ظِلانَا ہے الله علی ازوان خسو صیتیں عطاکی گئیں جو کسی کو عطا نہیں جو کی ان ایک ایک ازوان مطہر است کے سلسلہ میں ولداری کی گئی، الله تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ تعبیہ فرائی کہ ایسا کا م نہ کریں جس سے میرے بی ظِلانِ الله تعالیٰ اوران کو فرضے رسول الله ظِلانَا ہُلَانِ کی خدمت میں وارد و سالم الله ایمان کو و مالم الله ایمان کو و کسی آنحضرت فیلان ایکان کو حدمت میں ورود و سالم الله ایمان کو حکم دیا کہ وہ بھی آنحضرت فیلان الله ایمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور الله ایمان کی خدمت میں حاضر ہوئی اور الله ایمان خوالی نے اپنے حبیب فیلان الله الله کی ایک الله الله الله الله کی خدمت میں حاضر ہوئی اور الله ونیا میں بعض عظیم خو شخر ہوں کا انہان فرمایا، الله تعالیٰ نے آنحضرت فیلی نے آنحضرت فیلی نے آنحضرت کی خدمت میں حاضری کو اپنی بیعت قرار دیا، الله تعالیٰ نے آنحضرت میں حاضری کے لئے اہلی ایمان کو آداب فیلی نے آنکوشر سے فیلی کے انہوں کو اپنی بیعت قرار دیا، الله تعالیٰ نے آنکوشر سے فیلی کے آنکوشر سے اللی ایمان کو آداب کو آداب کو آداب کی خدمت میں حاضری کے لئے اہلی ایمان کو آداب

والفائلة الما وجود مسعود لوكول ك لئة عذاب البي سة بجين كاذراجد تقاء الد اتحالی نے مال تشمت میں آپ فیلی فاتین کا حصد مقرر فرمایا، آپ فیلی فاتین کوید بتا یا تمیا کہ آپ جس دین کی طرف وعوت دینے کے مکلف فرمائے گئے ہیں، یہ وین سارے دینوں پر غالب ہو جائے گا، نیزیہ کہ یہ دین کسی کے ممالنے سے نه مث سکے گا، آنحضرت فیلٹی عکیہ کی رسالت پر اللہ تعالیٰ نے بذات خود عظیم ذمه داری مطاک گئی، آپ ذایق نایش کو سفر اسرا، و معراج کرایک آسانول، اور جنت ودوز خ کی سیر کرائی گئی، اور وہاں مااُاعلیٰ کی قربت ہے آپ مو سرقراز كيا كبيا، مقر امراء مين آب فيلق تلكيا كو تمام انبياء و رسولون (جُلِيَةُ البَالامُ) كو المامت كراك مقام بلند كالظهار كرايا كياءآب فيكن فيتن كومقام محمووست نوازا حیائے آؤہ مقام محمود وہ مقام ہے جس پر اولین وآخرین سب بی رشک کریں گے ، آنحضرت طیلن علی وات عالی کو سارے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا كيا الله تعالى في أنحضرت فيلق النبيا في عالفت كرف ير وروناك عذاب كي وعيد سن أنى ، أنحضرت عَلِيْنَ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْنَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل آپ فیلون کی زات عالی کا تعالی مؤمنین سے اس سے مجمی زیادہ ہے :وان کا این جانواں ت ہے واللہ تعالی نے آنحضرت میلین کی ازواج مطبرات کو مؤسین کی مائیں قرار دیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول انور کے فیملہ سے آخراف ا و نه کو سام گرای قرار دیا و آنحضر ت خان این این کو دو جمعوصیت حاصل ب كه آب وللن نبيتين كي زوجه مظهره حضرت زينب وفي للفائنغاليفا كا أكال آنحنه بسر ملا المان الله المول ير عواد آپ فياق الاين كان عالى ير عي سلسله نبوت كا اختام موا، ينى آپ يلى الله الرى في اور قيامت تك اب كونى

والمنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافظة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافية المنافية المنافية المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافئة المنافقة ال کے یہاں مقبول ہے،آپ والقائد اللہ اللہ تعالی مقاطب کا حفاظت کا اللہ تعالی نے خود وعدہ فرمایا، نیزید مجھی فرمایا کہ آپ فیلٹ تائیجا پر طعن کرنے والول کے لنة الله كافي بيء كفار كي تكذيب سة أنحنرت طِيقَانِ عَلَيْهِ ول برداشة ووت تو الله اتعالى آب فيلون عَلَيْن كَتَهِ في الله فرمات ، آنحنر ت فيلون عَيْنَ الله الله ما تحد ما الك نے قال فرمایا، آپ فیلوں میں پر طعن کرٹا اللہ تعالیٰ کے دین میں طعن کرٹا ہ آب ذا فالما المالية الله الما المالية المالية المالية المينة المالية المينة المالية المينة المناسبة المالية المناسبة الم آنحسرت فيلف عليها كاشكل وصورت من شيطان نبيس آسكما ، آپ كى خاتم نبوت (میر نبوت) آپ میان جینی کی شاتوں کے درمیان عیال تھی، آپ میاف کی آپ علم نبيب المع حظ واقر الله تعالى في عظافرما يا تهد ، حينانجيد قبرو حشر ، برزخ وآخرت ، جنت ودوزخ، ملا مكه وحساب وكماب ميزان ولل صراط وغيره وغيره بهت سي مغیبات سے اللہ تعالی نے آپ ڈلٹی ایک کو مطاح فرما دیا تھا، آپ ڈلٹی ٹائٹی کو وسیلہ اور فضیات کے مظیم مقام ہے نوازاجائے گاء آپ فیلی کی اے مائے والول کی تعد او سارے انبیاء کرام عَلَیْتِهُ التَّلَامُ کے تبعین کی بدلسبت زیادہ ہو گ دروز حشر میں سب سے پہلے آپ ظافی اللہ ای ائسیں کے ، آپ مالی اللہ ای سب سے اول جنت کا وروازہ کھنا مٹاکیں کے ، سب سے پہلے آپ میلین الکیا ہی شفاعت كرف والع وول كي البي فيلتن تعليان سراط كو عبور فرمائي سے ، آپ فيان فيان فيان سب سے پہلے جنت ميں داخل ہوں ئے ، وفيه دوغيري بي شار آب ميلي التي التي التي التي التي التي جو قرآن كريم ادر احاديث شرايف میں منتور و بھسرے موتیوں کی شکل میں ہر مسلمان کے گھر میں موجود ہیں، الله تعالیٰ آپ طِین عُنین کی قدر و منز لت بہتائے کی ہر مسلمان بلکہ ہر انسان کو

سكهائي أتحضرت فيتفاعيناكي آوازت بلند آواز كرتي يرالله تعالى في نيك النمال اكارت : و جائے كا اعلان فرمايا، آب طِلْقَالِمَا كو عام لو كول كى طرت یکارے جانے سے منع فرمایا، آنحضر سے مُلِین علین کی دنیا سے جاند کے دو کرے يوسه اوريه عظيم مجزو آپ خيش نهيان کارسالت پر بزی دليل به البتد اعالي اور اس كرسول المنتفظ المنتفظ كرنے والول كرا بارے بيل فرمايا كراہے الوك وليل مول هي الله تعالى في آخصرت فيلق عليها كي اطاعت فرض فرماني . اوراطاعت ند كرني برسخت دعيد بيان فرماني، آنحضرت فيلفي فيهي هنزت ميسلي عَلِيهُ البِيُنْكُوكِ مِينَارِت مِين الله تعالى في أخسر ت يُلطَّيْنَ عَيْنَ كَانْ عالى يرطعن كرنے والول كى ترويد فرمانى ، اورآپ خالف الفيان الفيان كے لئے ليملى ختم نہ ہونے والے اجر كالعلنان فرمايا، الله تعالى في اس كالعنان فرمايا كه أنحضر من فيلق يمتن أبنايت بلند اخلاق بیں، اللہ تعالیٰ نے آنحنسرت فیلین علیہ کے لئے کے مکر میہ کو حلال فرما كر آنحينرت فيلقي المنظمة كالرام فرمايا، الله تعالى في متم كها كريه فرمايا كه أس ت آپ فيان عليها كو چيورا شيل ب، الله تعالى في اين عبيب فيان علياك بارے میں قرمایا، بینینا آخرت آپ کے لئے ونیات بہتر ہے، اللہ تعالیٰ نے آنحنسرت فيلفي المينية كي محبوبيت كالطبهار فرمايا، آب فيلفي المينية كي وكرمبارك كو بلندی عطاکی کئی، آپ مِنْ عَلَيْنَ عَلِينَا کُو کُو تر عطافرما کر الله اتعالیٰ نے خاص اکرام واعزاز قروياً الله تعالى في انبياء سالقين كوان كي نامول سه يكارا، مثال: يا آدم، یانون میلامرانیم میاداود میزموی ..... فرمایا، مگر آنحضر مت طبقانگذای کودیگر انبياء عَلَيْهُ التلام براس طرب تجي فضيات بخشى كه آب والقائلة في كانام لے كر تهيل ايكارا مكيد آپ طِيْقِيْ مُنْهَيْنِ كُوسَفْت رسالت يا صفت نبوت ہے ايكارا، يا ايمها الرسول الياليم البي وغيره الحان وومعتبر قرار بإياجو الله تعالى ك ساتحد أنحضرت

#### منكرين حديث كي ترديد:

حضرت والد ماجد مولانا محمد عاشق الني بلند شهرى مباجر مدنى تور الله مرقده
الله آیت کی تقییر میں منکرین حدیث کی تردید فرمات جوئے لکھے ہیں کہ الله
توالی شانہ نے اولا تو اپنے نبی کریم فیلی فیلی کی تعلیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
کہ ہم نے آپ پر کتاب آتاری تاکہ آپ لو تطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا
دریعہ فیلے فرمائی جو اللہ نے آپ کو عطافرمائی۔ اس سے معلوم جو اکہ الله تعالی
فرایعہ فیلے فرمائی جو الله نے آپ کو عطافرمائی۔ اس سے معلوم جو اکہ الله تعالی
نے آپ فیلی فیلی ایک نزل فرمایا اور قرآن کے معافی اور مفاہیم جبی آپ کو جمائے ہیں۔ دور حاضر میں ایک ایسافرقہ پیدا ہو اجو یہ کہتا ہے کہ العیاذ بالله نبی
کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی ہے۔ اس نے قرآن ایکروے دیا آگے ہم اپنی تبجہ سے کی حیثیت ایک ڈاکیہ کی ہمائیت ہے آپ بالا سے ان لوگوں کی کھلی
شردید ہورہ تی ہے مورہ محل میں فرمایا:

﴿ بِالْبَيِنَاتِ وَالزَّيْرُ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ اللَّهِ الْمُنِيِّنَ لِتُبَيِّنَ لِلْمُالِيِّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالزَّيْمُ وَالْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ الللْمُوالِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُولِمُ الللْمُولِمُ الللْمُلِمُ اللللْمُولِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُلِمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ

[آفل: ۲۳۳]

ترجمہ۔: "اور ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ بینے بنائی عرب کی طرف دکر نازل کیا تاکہ آپ بینے بنائی بھی ہو اُن کی طرف اتارا گیا اور بینے بیان کریں جو اُن کی طرف اتارا گیا اور تاکہ وہ فکر کریں۔"

معلوم ہوا کہ رسول اللہ عُلِقَا اللہ عُلِقا کا کام صرف کیاب کا جہنجانا ہی تہ تھا بلکہ کتاب کا سمجھانا اور اس کے معانی اور مفاہم کا بیان کرنا بھی منصب نبوت توفیق عطافرما دیں ، اور ہر انسان کے قلب میں آنحضرت فیلی تفکیلاً کی عظمت و محبت پیدافرمادی ، اور آپ فیلی تفکیلی پر ایمان لائے ، اور ان کی تعلیمات پر عمل بیراجونے کی توفیق نصیب فرمادی آمین -

# ﴿ فَضِیل مِنْ ﴿ فَضِیل مِنْ ﴾ مول الله خَلِقَانِ عَلَیْ الله عَلِی الله خَلِقَانِ عَلَیْ الله عَلِی الله عَلَی الله عَلَ

الله تعالى كاارشادى:

﴿ إِنَّا أَرَانَا إِلَيْكَ ٱلْكِكْتُبَ بِٱلْحَقِي لِتَخَكَّمُ بَيْنَ النَّالِيَ الْرَكَةَ إِلَيْنَ خَصِيمًا النَّالِينَ أَلَنَّا اللَّهُ وَلَا تَكُن لِلنَّالِينِينَ خَصِيمًا النَّالِينِينَ اللَّهُ النَّالِينِينَ خَصِيمًا النَّالِينِينَ اللَّهُ النَّالِينِينَ النَّالِينِينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ

ترجمسہ: "بلاشہ ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ کتاب اتاری تاکہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ دیں جو اللہ نے آپ کو سمجھایا اور شہو جائے تیانت کرنے والوں کے طرف دار۔"

تعنسیر: اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بیارے نی فیلان فیلی کا مقام عالی بیان فرمات ہوئے آپ فیلان فیلان فیلیٹ کا مقام عالی ہوئے آپ فیلیٹ کا مقام عالی کو قرآن تکیم کا مفسر وشاری بتایا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بیارے نی فیلوں کا کہ تھی ہو آپ معانی واضح فرماتے ہے نیم آپ آپ فیلیٹ کا بیان کریم کے معانی کی اتفیہ فرمایا کریتے ہے۔ نیم آب فیلیٹ کی تامیم فرمایا کریتے کے معانی کی اتفیہ فرمایا کرتے ہے۔

يس شامل تحا\_

#### الله وقصيات الله

آنحضرت خَلِيْنَ عَلَيْنَ كَارِشَادِ عَالَى وَات عَالَى لُو كُول يرجمت ہے اللہ تبارک و تعالی كارشاد عالی ہے:

﴿ النَّالَةُ النَّاسُ فَدْ جَاءً كُمْ بُرِهَانَ مِن رَّبِكُمْ وَأَنزِلْنَا اللَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّالَةُ وَأَن النَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللللللللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

تفسیر : بربان ولیل کو کہتے ہیں، اس جگد ولیل اور نور مین سے کیامراوب
اس سلسلہ ہیں اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ ولیل سے مراو آنحضر سے فیلی النہ ان کریم
کی ذات گرائی ہے اور نور مین بھی ور نبی آئرم فیلی فیلی فات عالی جمت نبی اللہ تعالیٰ جمت نبی اللہ تعالیٰ جمت نبی اللہ تعالیٰ بہت کو مجز اس کثیر و مین کبی ہے ، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیون فیلی فیلی کو مجز اس کثیر و مین کبی ہے ، اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیون فیلی فیلی کو مجز اس کثیر و کسانہ میدوث فرمایا، آپ فیلی فیلی کی ذات گرائی ساری کا فوق کے لئے اللہ تعالیٰ کی ساتھ میدوث فرمایا، آپ فیلی فیلی کی ذات گرائی ساری کا فوق کے لئے اللہ العالیٰ کی طرف سے ایک جمت ہے ، اور آپ فیلی فیلی کی دور اس کی طرف سے ایک جمت ہے ، اور آپ فیلی کی وجو سے تو حید اور دایا کی تو حید اس قدر واشی اطلاق اور مینا کا کو نورا سابھی استعمال کرے ان بیس کے مخر ف ہونے اور کفر افقیاد کرنے کا کوئی مجی جواز نبیس ہے ، آپ

فیلٹ فیٹی کی فات گرای جنت ہے اور نور میں ہے کہ آپ نے کھول کر ہدایت کے راستہ بتائے اور خیر وشر کا امتیاز وائع فرایا، پھر جس طرح آپ فیلٹ فیٹی کی فات گرای لوگول پر جنت ہے اور نور مبین ہے ای طرح قرآن کریم بھی فظیم مجمع ہونے وائع طور پر تو حید کے مجمع فظیم میں اور عبونے کے اعتبار سے لوگول پر جست ہے جس نے واقع طور پر تو حید کے وائی بیان کئے ،اور کا فرول اور مشر کول کی گرای بیان کی اور صالحین اور طالعین کا انجام بتایا اور حجست ہوئے کے ساتھ ساتھ وہ نور مبین بھی ہے جس نے فائق وہ الک کو راشتی کرنے کے طریقے سکھائے احکام شرعیہ کو واقع فر بایا اور صالح و فال کی کرائے کے طریقے سکھائے احکام شرعیہ کو واقع فر بایا اور صالح و فال کے کرائے گائے۔

#### ۴ فضيات ۴

رسول الله طِينِينَ عَلَيْنِ الْور تَجْمَى بين اور بشر تَجْمَى بين الله تعالى كارشاد عالى بي:

ترجمہ۔: "بے شک تمبارے پاس اللہ کی طرف سے تور اور ایک الی کتاب آئی ہے جو داشج کرنے ولی ہے۔"

آفسسیر : جب ونیا میں ظلمت ہی ظلمت اور ہم طرف تاریکی ہی تاریکی پہیلی اور کی تاریکی پہیلی اور کی تاریکی پہیلی اور کی تعلق میں ایاان کی روشن کھیلانے کے لئے اسلام میں ایاان کی روشن کھیلانے کے لئے اسلام میں ایاان کی روشن کھیلانے کے لئے اسلام میں ایاان کی روشن کھیلانے کے اللہ المحضر من فیلین فیلین کو نور (لیمن روشن) قرار الله فیلین فیلین کو نور (لیمن روشن) قرار دیا ہے جانے کی تاریکی کی تاریکی کھیلی اور تسمت دیا، چنانیج آپ فیلین فیلین نشریف ایائے تو کفر وشرک کی تاریکی کھیلی اور تسمت

بہت ہے لوگ نور کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ بشر نہیں ستے ان کی اس جاہلانہ بات کی قرآن کریم کی آیت:

ترجہ۔: "آپ فرما و یکھے کہ جس اپنے رب کی پائی بیان کرتا جوں جس نہیں ہول محر بشر رسول ہوں۔" ترویم کررنی ہے۔ (ماخوذاذانوارالبیان)

الله تبارك و تعالى كاله يخ حبيب طلقان عليها كو تسلى دينا الله تبارك و تعالى كاله يخ حبيب طلقان عليها كو تسلى دينا الله تبارك و تعالى كالرشاد ب:

﴿ يَنَا أَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَعَنُّنكَ الَّذِينَ يُسَكِيعُونَ فِي الْكُفِّرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُواْ مَامَنًا بِأَفْوَهِ بِهِ وَلَقَ مُوَّمِن قُلُوبُهُمْ ﴾ [سره آخه: ٣] ترجم : "اے رسول!آپ کو وہ لوگ رنجیدہ نہ کریں جو دوڑ دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں جو ال لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے دوڑ کر کفر میں گرتے ہیں جو ال لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے این منہ سے کہا کہ ہم ایمان لائے اور حال ہے ہے کہ ال کے ول کافور ہوئی، ای کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو ہماری طرف سے تمہارے یاس نور اور تھلی ہوئی کتاب آئی ہے۔

آیت کریمہ میں نور سے مراد سید نامجہ رسول اللہ فیلق فیکی فات گرائی ہے اور کہاب مہین سے مراد قرآن کریم ہے ان دونوں کے ذریعہ اللہ تعالی سلامتی کے راستہ کی ہدایت فرما تا ہے ، نور روشن کو کہتے ہیں ، آپ فیلق فیکی کی تشریف آدری سے پہلے سارا عالم کنر وشرک کی تاریخ ول بیل فوہ باہوا تھا تو حید کے مائے والے خال خال ہی ونیا کے کسی گوشہ میں اکا دکا پائے جاتے ہے ، فاتم الشہین حضرت سیدنا محمد فیلق فیکی فیکی معوث ہوئے تو آپ فیلق فیلی نے تقیم فوہ محمنت فرمائی اور بردی بری مشقتیں تو حید کی وعوت وکی اور اس بارے میں خوب محمنت فرمائی اور بردی بری مشقتیں افسائیں جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے تکم سے سارا عالم جگم گا اشاء کفر و شرک کی ظامتیں حیث گئیں اور ایمیان واقیین کے نور سے قلوب منور ہوگ۔ شرک کی ظامتیں حیث گئیں اور ایمیان واقیین کے نور سے قلوب منور ہوگ۔

حسور الدس بْلَقَ عَلَيْهِ السِيّة كمالات كَل بدولت (جوالقد تعالى في عطافها ك منتهے) بلنديول كو چينج الشيّد

كَتَّ فَ السَّدُّجَى بِجَمَّالِ فَ السَّدِّجَى بِجَمَّالِ فَ السَّمِّ عَلَيْهِ مَا لِسَانِهِ السَّ

آب فيلين عينها كے جمال سے ظلمتيں دور : و تين

خَانَتْ جَمِياعُ خِصَالِهِ

آب ينته المرآب المالي المراب المنته المالي المرادر الميجوا

## م فضیر است کا وعده فرمایا مفاظت کا وعده فرمایا

الله تعالى كالرشادية

﴿ يَنَا أَيُّهَا ٱلرَّسُولُ لَلِغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبِلُكُ وَإِن الْمَنْ اللَّهُ وَإِن اللَّهُ الرَّسُولُ لَلْغَ مَا أَنْزِلَ إِلَيْكَ مِن قَبِلُكُ وَإِن اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللْلَهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[ سررة يآعرو: ١٢]

ترجمہ : "اے رسول آپ پہنچاد نیجے جو پچھ آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر نازل کیا گیااور اگر آپ نے ایسانہ کیاتو آپ نے اسانہ کیاتو آپ نے اسانہ کیاتو آپ نے اسانہ کیاتو آپ کے مقاظت اللہ تعالی کا پیغام نہ پہنچایا اور او گول سے اللہ تعالی آپ کی مقاظت فرائے گا بیشک اللہ تعالی کافر او گول کوراہ نہیں دکھا تا۔"

تسلسير : اس آيت بين الله اتعالى في ﴿ وَاللّهُ يَعْصِهُ اللّهِ مِنَ النّاسِيرِ اللهِ عَلَيْكَ مِنَ النّاسِيرِ اللهِ عَلَيْكَ مَنِينَ اللهِ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكَ اللهُ عَلَيْكَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَل عَلَيْكُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ ع

اور ارشادربانی ب:

﴿ فَالَا يَعَزُنكَ قَوْلُهُ مَ إِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَالَا يَعْلَمُ مَا يُسِرُونِ وَمَا يُعْلِنُونَ ﴿ فَالَ ﴾ [سورة بن 12] يُعْلِنُونَ ﴿ فَاللهُ عَنْ السوآبِ كوال كَا باتين رنجيده نه كرين بلاشبه مم ترجمه : "سوآب كوال كى باتين رنجيده نه كرين بلاشبه مم جائة بين جو بجهيد لوگ چيات بين اور جو ظاهر كرت بين - " اور ارشاور باني ب

﴿ فَنُولَ عَنْهُمْ حَتَىٰ حِينِ الْهِمَا وَأَبْصِرُهُمْ فَسُونَ يُبْدِرُونَ الْهِمُونَ الْهِمُونَ الْهِمَا فَلَ الْهُمَا اللهِ الله

ترجمے: "سوآپ مختر زمانہ تک ان ے اعراض فرمائے اور ان کو و کیجے رہے سو عنقر یب وہ ہمی دیکھ لیس ہے۔"

اس کے علاوہ اور مجمی بہت آیات جیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول آکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول آکر میں فائی اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ الور رسول آکر میں فائی فائی فائی اللہ میں اللہ تبارک کو تعالیٰ کے مسلم و اللہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآ فی آیات کا نزول میں تاتی جس کی وجہ سے آخر میں فائی فائی تارک کو تعلیٰ ہو جاتی تھی۔

طرانی رَخِعَبُهُ اللّهُ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ اللللللللللللللللللللللللللل

این حبان نے سی معترت ابوہریرہ ورفع الفیقی کابیان نقل کیا ہے

کہ جب سفر میں ہم رسول اللہ ظیفی کے ہم رکاب ہوئے (اور کہیں پڑاؤ ہوتان) حضور ظیفی کے ہم سب ہے بڑاور دست اور اس کا سایہ جیوز رہے ہے ہم سب ہے بڑاور دست اور اس کا سایہ جیوز رہے تھے آپ ظیفی اس کے نیچ فرش ہوتے تھے ایک روز آپ فیفی لیک ایک ورز آپ فیفی لیک ایک ورز آپ فیفی لیک ایک ورز آپ فیفی لیک اور کوار کو اور مولا محمد (فیفی لیک اور بولا محمد (فیفی لیک ایک میں ایک اور بولا محمد (فیفی لیک ایک میں ایک اور بولا محمد (فیفی لیک کا حضور فیفی لیک کے فورا آلوار رکھ دے اس نے فورا آلوار رکھ دی اس نے فورا آلوار

### مُ فَصِيلًا مِنْ

آنحضرت فَلِيْنَ عَلَيْنَ كَا مَهَام عَبادِتْنِ اور حیات و وفات سب الله تعالی ہی کے لئے ہے ، اور آب فَلِیْنَ عَلَیْنَ عَلَیْنَ مِی کے لئے مسلمان ہیں فیلین عَلَیْنَ عَلَیْنَ مِی کِیا مسلمان ہیں الله تبارک وتعالی کاارشاد ہے:

ترجمہ: "آپ فرما دیجئے کہ بابا شبہ میری تماز اور میری تمام عیادتیں اور میرا جینا اور میرا مرتاسب اللہ تن کے لئے ہے جو رب العالمین ہے اس کا کوئی شرکیہ نہیں ،ادرای کا تھم دیا گیاہے ،اور

#### 

آنحضرت فیلی فیلی کا ذکر مبارک سمایقد آسانی کتابول شی که ده بینی کا تعلم کرتے بین اور برائی سے روکتے بین اور طیبات کو حلال اور خبائث کو حرام کرتے بین اللہ تبارک وقعالی کارشاد ہے:

ترجمہ: "جو لوگ ایسے رسول نی ای کا اتباع کرتے ہیں جنہیں دوائے جنہیں اور انجال میں اکھا ہوایاتے ہیں، کہ دو انجیس نیکی کا تختم دیتے ہیں، اور انگی سے روکتے ہیں، اور ان کے انتیابی کا تختم دیتے ہیں، اور برائی سے روکتے ہیں، اور ان کے لئے پاکیٹر دی چروں کو حلال اور تاپاک چیزوں کو ان پر حمام کرتے لئے پاکیٹر دی چیزوں کو حلال اور تاپاک چیزوں کو ان پر حمام کرتے

میں سب سے بہلامسلمان ہول۔" تفسسیر : آیت کر بید بین ہے جو فرمایا کہ بین سب سے بہلامسلمان ہول، یہ اولیت اس امت کے اعتبار سے ہے ، لین امت موجودہ بین جو آخر الا تم ہے ۔ سب سے بہلامسلم ہول ، اور اللہ تعالی کا فرمال ہروار ہول ، دیگر حضوات انہیا ، جَنَوْهُ النّا اللّٰم ہُجِي اِبْنَ اِبْنَ امتول میں سب سے بہلے مسلم اور فرمال ہردار سجے ۔ ویھڈا شان کل نبی بالنسبة إلی امته )۔

(رون العال من ۱۵۰۸ منی از العال من ۱۵۰۸ منی از العال من ۱۵۰۸ منی از العال الم ۱۵۰۸ منی البطال منی المنی البطال منی المنی البطال منی البطال منی البطال منی البطال منی البطال منی البطال المنی البطال البطال منی البطال البطال منی البطال البطال منی البطال البطال منی البطال البط



میں، ادران لو گول پر سے بوجھ اتارتے ہیں جو اُن پر لدے ، وئے ستھے ، اور وہ بند شیں کھولتے ہیں جن بیں وہ جکڑے ہوئے يته البدّا جولوگ ان ير ايمان لائيس اور ان كي حمايت ونصرت کریں اور ان کے نور کا اتباع کریں جوان کے ساتھ تازل کیا تمیا ب تووی قلاح یانے والے ہیں۔"

الفنسير: آيت بالامين الرسول اور النبي سے مراد سيد تا محمد رسول اللہ عَلِيْقَ عَلَيْنَا جیں ، آپ خیف علی کو الأی سے ملقب فرمایا ، عرب کے محاورہ میں ای اسے کہتے میں جس نے کس مخلوق سے لکھنا پڑھنا تہیں سکھاتھا، اللہ تعالی نے محض اسیتے الفنس وقدرت سے آپ فیلی فائیل کو وہ عادم عطافرمائے جو کسی کو نہیں دیتے، تلوق میں آپ فیلن فیکی سے بڑھ کر کوئی مجی ساحب علم نہیں ہے ،اللہ تعالی نے آپ فیلی علی کو جو علوم و ہے منت الن بی میں سے وہ سب خبر یں ایل جو آب فیلی فیلی کی نے کا کات کی ابتدا ہے لے کر جنت میں سب سے آخر میں واقل ہونے والے سخش کے داخلہ تک بتادین، اور اہل دوزخ کے احوال بنادیتے، اور حضرات انبیاء کرام بلکی البلاغ اور ان کی استوں کے احوال اور واقعات بیان فرمائے جن میں ہے کسی ایک کی تھی میبودی تکذیب نہ کر سکے، اليے اي پر كروڑول ابل علم قربان جول....

حضرت عطاء من بیار تالبی رجیته القائمة فال نے بیان کیا کہ اس نے حصرت عبد الله من عمرو بن عانس رَضَعُظَةُ لَا عَنْ الله عَنْ أَو مِن عانس رَضَعُظةً لَا عَنْ أَسِهُ ما قات كي تو مِن في كباك انتوں نے فرمایا کہ قرآن مجید میں جو آپ فیلفٹائٹیا کی صفات بیان کی تعنین ہیں اُن ش سے بعض صفات توریت شریف میں بھی جیں، لیتی یہ کہ: اے بی ہم

نے آپ کو گواہ بنا کر اور خوشتخری وسینے والا اور ڈرائے والا اور اسین (لیتن عرب) کی حفاظت کرنے والا بنا کر جھیجا، تومیرا بند دہے میں نے تیرانام متوکل رکھا، جو ورشت خواور سخت مزاج تميس ہے، اور بازاروں ميں شور ميانے والا منیس اور جو براتی کا بدله براتی سے تعیم ویتا الیکن معاف کرتا ہے اور بخش ویتا ہے ، اور اللہ اسے تبین الشائے گاجب تک کہ اس کے ذریعہ بھی والی ملت کو سید صانہ کروے ، اس طرح سے کدوہ لوگ الإلد إلا اللہ کہیں کے ، اور اس کے ذربعد سے ان کی اندھی آتھوں کو کھول دے گا، اور میرست کانول کو اور فلاف چرصے ہوئے داوں کو کھول وے گا۔

حصرت عبد الله من عمرو وَجَعَلْظَالِمَتَعَالِكَ كَالِيهِ بِيانَ لَلْحِيْ بِخَارِي هِ مَشَالُومَ المصابيح مين (ص ١١٢) مين تقل كياب، سنن داري (ص ١١٣) مين تبي يد مضمون ب\_\_ (الواراليان)

#### كعب احبار رَضِيَ النَّالُهُ تَعَالَا عَنْهُ كابيان:

کعب احبار پہلے بہودی تھے ، کیر حضرات صحابہ کرام رہ کا الفظام کے زمانے میں انھوں نے اسلام قبول کیا، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم توریت میں ہے

محمر خلاف کالیا اللہ کے رسول ہیں، میرے برگزیدہ بندہ ہیں، نہ درشت خو ا بیں نہ سخت مزان ہیں، وہ بازاروں میں شور مجانے والے تبیس جیں، برانی کا بدله برائی ے نہیں دیتے ، لیکن معاف کرتے ہیں ، اور بخش دیتے ہیں ، اان کی پیدائش مکه میں : وکی اور ان کی جرت کی حبکہ طبیبہ ( مدینه منورہ) ہے اور ان کا ملک شام میں ہو گا ( ملک شام اولیس وہ سرزمین ہو کی جہاں ان کے اسحاب

﴾ فضیبار ۔ پہر ظین کے انے حضرت محمد ظین کا کا بعثت قیامت تک آنے والے تمام انسانوں اور جنات کے لئے عام ہے ، اور آپ ظین کا گیا ہی ہیں ہوایت ہے

قرآن كريم بين ال كاعلاك فرمايا:

﴿ قُلْ يَتَأْتِهَا النَّاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ اللَّهِ النَّكَمُ اللَّهِ النَّكَمُ اللَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلللْمُ الللْمُولِ

[الأعراف: ١٥٨]

ترجمہ۔: "آپ فیلین فرادیجے کہ اے لوگو بلاشہ میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں، جس کے لئے بادشاہت ہے آسانوں کی اور زمین کی۔"

تنسیر: اس آیت کریمه میں نی ای سیدنا محررسول الله فیلی فیلی بعثت مام الله فیلی فیلی بعثت منامه کا دکر ہے ، الله تعالی نے تعم فرمایا که آپ فیلی فیلی منام انسانوں کو خطاب

موجودہ اُجیل میں آنحضرت طَیْقَائِیَیْنِ کے متعلق بیش گوئی: بہت ک تحریفات واقیرات کے باوجود اب بھی انجیل یو حنامیں آنحضرت فَیْقَائِیْنِ کے بارے میں بعض بشارتیں موجود جیں، باب ۲ امیں ہے ایکن میں تم سے آئی کہتا یموں کہ میراجانا تمہارے لئے فائدہ مندہے کیونکہ اگر میں نہ جاؤل تو وہ مدد گار تمہارے پاس نہ آئے گا، لیکن اگر میں جاؤں تو اسے تمہارے پاس جھیجے دانگا۔

( نیجر چند سطر کے ابعد ہے) لیکن جب وہ لینی روح حق آئے گا تو تم کو متمام سیائی کے راہ و کھائے گا تو تم کو متمام سیائی کے راہ و کھائے گا، اس لینے کہ وہ اپنی طرف سے نہ کیے گا جو کچھ سنے گا وہی کیے گا وہی کیے گا۔ گا وہی کیے گا، اور حمہیں آئندہ کی خبریں دے گا۔

کر کے فرمادیں کہ بلاشہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تم سب کی طرف ہیجا ہے، یس اللہ کارسول ہوں ، اللہ دہ ہے جو آسانوں اور زمین کا بادشاہ ہے ، اان یس جو کچھ ہے ، وہ سب اللہ کی مخلوق و مملوک ہو ، اس کھی اللہ کی مخلوق و مملوک ہو ، اس کے ملک اور اس کی ملکیت سے خارج نہیں ہو ، اس کے سواکوئی معیود نہیں وہ نزندگی بچی دیتا ہے اور موت بچی ، البند اس برائیان لاؤ ، اور اس کے رسول کی تصدیق کرو ، یہ رسول کی تقدیق اس نے اللہ اللہ برائیان رکھتا ہے ، اور اس کے کلمات میں انسان سے نہیں پڑھا، وہ خود بچی اللہ پر ائیان رکھتا ہے ، اور اس کے کلمات پر ایمان کے احکام کی تصدیق کرتا ہے ، لبند اتم اس کا اتبارا کرو تا کہ بدایت پا دو اور اس کے احکام کی تصدیق کرتا ہے ، لبند اتم اس کا اتبارا کرو تا کہ بدایت پا دو اور اس کے احکام کی تصدیق کرتا ہے ، لبند اتم اس کا اتبارا کرو تا کہ بدایت پا دو اور اس

سید نامحمد رسول الله فیلی فیلی این بعثت عامه کا دیگر مواضع میں کہی قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے ، سورہ سبامیں فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَكُ إِلَّا حَجَافَةُ لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَكَذِيرًا وَلَنَكِنَ أَحَجُنَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ وَنَكَذِيرًا وَلَنَكِنَ أَحَجُنَّرُ ٱلنَّاسِ لَا يَعَلَّمُونَ (شَ) \$[بَابَا]

ترجمسے: "اور ہم نے آپ کو سارے بی انسانوں کے لئے

ہیر ونڈیر بنا کر بھیجاہے ، لیکن بہت سے لوگ بنیں جائے۔"

سید نا محمد رسول اللہ فیلی فیلی کو جو اللہ تعالی شانہ نے خصوصی امتیازات

اور فضا کی عطافرہائے ان میں ہے ایک یہ بھی ہے کہ آپ فیلی فیلی کی بعثب

نام ہے ، حضرت جاہر وَفِحَ لِلْفَا فَعَالَیٰ فی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ فیلی فیلی فیلی اللہ اللہ فیلی فیلی کی کو نہیں دی

ارشاد فرایا کہ مجھے پانے چیزیں دی گئیں ہیں ، جو مجھ ہے ہیلے کسی کو نہیں دی

آئیں: ﴿ رَحْبِ کَ وَرَبِعِ مِیرِی مِد و کی گئی ﴿ ایک ماد کی مسافت تک وَثَمَن مِجِهِ

ہو اور تے ہیں ﴿ بِوری زین میرے لئے جدہ گاہ اور پاک کرنے والی فرماد کی این ، (کہ مسجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہو جاتی ہے) پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدث اصغر اور حدث اکبر دور ہو جاتے ہیں) سو میری امت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے مامت کے جس شخص کو جہاں بھی نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھ لے کہ کے اور مجھ سے خطاک گئی (ایمنی شبغاعت کبری کے حلال نہیں کئے گئے، ﴿ اور مجھ شفاعت عطاکی گئی (ایمنی شبغاعت کبری کے جو قیامت کے وان ساری مخلوق کے لئے ہوگی)، ﴿ اور مجھ سے پہلے ہی خاص کے جو قیامت کے وان ساری مخلوق کے لئے ہوگی)، ﴿ اور مجھ سے پہلے ہی خاص کے حوام کے مہدوث ہوا ہول۔ (رواہ الخاری فی مجھ ص ۱۹ الناس (ایمنی) تمام انسانوں کی طرف مہدوث ہوا ہول۔ (رواہ الخاری فی مجھ ص ۲۸)

نيزآب في الشائل في يديمي ارشاد فرمايا:

"والذي نفس عمد بيده لا يسمع بير أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولر يؤمن بالذي أرسلت به إلا كأن من أصحاب النار." (رواه سلم في كتاب الإيمان) ترجم د " دفتم بهاس ذات كي جن ك قيف بين محمد كي جان بالا امت بين جس كمي كويشي ميري بعثت كاعلم جوا خواه يهودي بو خواه نصراني تجر وه اس حالت بين مرجات كه بين جودين لي ودين مراح موات والول لي مراح بيجا كيابول اس كواس ني ند مانا تووه ضرور دوز في والول مين بهودي المي المول اس كواس ني ند مانا تووه ضرور دوز في والول مين بهودي المين كواس في ند مانا تووه ضرور دوز في والول

چو تک آپ فیلن کی بعث عامدے ،اس کے ہر فرد بشر کے لئے آپ فیلن فیلن اللہ تعالی کے نی اور رسول ہیں ، آپ فیلن فیلن کی کا وائن کبڑے بغیر

کوئی شخص اللہ تعالی کورانسی نہیں کرسکتا، خواہ کتی تی عباوت کیوں نہ کرتا ہو۔

ولائل نہ کورہ کی وجہ ہے تمام امت کا حضرت نئر دسول اللہ فلافی فیلی کی اینت عامہ اور خاتمیت رمیالت پر اہتمائ ہے، اور اس کا منکر کافر ہے ، بیٹیم اسام حضرت نمر فیلی فیلی کی مناز کے اپنے نہیں آئے ، بلکہ تمام اسلام حضرت نمر فیلی فیلی کی تام میں فور پر بنی توج میں اسلام حضرت نمی فور پر بنی توج میں اسلام حضرت کی فیلی فیلی کی دعوت کی اور آنج ضر ت فیلی فیلی کی دعوت کی اس طور پر بنی توج ہے اور آنج ضر سے فیلی فیلی فیلی فیلی مائے جھانا میں ہے میں کے موال کو ایک خدا کے ممامنے جھانا میں ہے جس کے موال کو ایک خدا کے ممامنے جھانا میں ہیں۔

حضرت جہنید بغدادی رکھتی اللہ اللہ اللہ فہائے بیں کے مخلوق کے لئے اللہ اللہ عنوان کے لئے اللہ اللہ عنوان کے سے اللہ اللہ عنوان کے سے اللہ اللہ عنوان کے راست سوانے رسول اللہ عنوان کے راست کے راست کے ۔ (انوار القر آن ق)

﴿ فَضِیراً الله تَعْالَیٰ الله تعالیٰ رسول الله تعالیٰ نصر ت کے لئے الله تعالیٰ کی طرف ہے فرشتوں کا زول کی طرف ہے فرشتوں کا زول الله تبارک و تعالیٰ کا ارشادے:

﴿ إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِي الْفِي أَنِي الْكُمْ أَنِي الْمُعَمِّمُ أَنِي الْمُعَمِّمُ اللهِ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَأَسْتَجَابَ لَكُمْ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ اللهِ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ اللهِ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ اللهُ اللهِ مِنَ الْمُلْتِكُمُ فَاسْتَجَابَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[عوردَانال: ٩] ترجمد: "جب تم ايخ رب سے فرياد كر رب سے موائل

نے تمہاری وعا قبول فرمائی کہ بین آیک ہزار فرشنوں کے ذرایعہ تمہاری مدو کروں گاجو مسلسل آتے رہیں ہے۔"

"اللهُمُّ أَنْجِزْ لِي مَا وَعَدْتَنِي اللهُمُّ إِنْ تُهْلِكَ هَذِهِ الْعِصَابَة مِنْ أَهْلِ اللهُمُّ الْمُعَالِبَة مِنْ أَهْلِ الإِسْلام لاَ تُعْبَدُ فِي الأَرْضِ."

ترجمہ۔: "اے اللہ آپ نے بچھ ہے جو دعدہ فرمایا ہے ہورا فرمائیں اے اللہ آکر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہو گئی تو زمین میں آپ کی عبادت نہ کی جائے گئے۔"

مطلب بيہ تھا كہ اہل ايمان واسلام كاسلسله منفظع بوجائے گا محر آپ كى عماوت كرنے والا كوئى شدر ہے گا۔

آپ فیلی نات کا دری انداز میں بارگاہ اللی میں عرض کر دی انداز میں بارگاہ اللی میں عرض کر دی اجمل جس سے آنحضر سے فیلی فیلی کا رب العالمین سے خاص محبت کا تعلق والنگی جورہا ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کی عبادت آکر کوئی تجی نہ کرے اور جسی بھی نہ کرے اور بھی بھی نہ کرے آتو اس بے نیاز وحدہ الا شریک لے کو کوئی نقصان شیس بینجیا سکتا)۔ آپ طبیق فیلیکی ا

قبلہ رخ ہو کر ہاتھ بھیلائے ہوئے برابر دعا میں مشغول رہے یہاں تک ک

آپ طُلِقَا اَلَیْکَ اَلَیْکُ کَا وَرَ ہِی آپ کے کاند شول سے گر گئی، حضرت ابو یکر صدای وَ وَلَیْکَ اَلَیْکُ عَاضِر خد مت ہوئے اور آپ کی چادر لیکر آپ کے مونڈ شول پر ڈال دی، بھر آپ سے جیز گئے اور عرض کیا یا ہی اللہ بس سیجے آپ نے اپنے رب نے اپنے رب نے بہت زور دار دعا کی ہے یہ گائی ہوگئی ہے تنگ آپکارب ابنا وعدہ بورا فرمائی ہے یہ گئی ہوگئی ہوگئی ہوگئی ہو تنگ آپکارب ابنا وعدہ بورا فرمائی ہاری وعا قبول فرمائی ،اورائی ہز اور البیان کو فرمائی ، اورائی ہز اور دار دعا کی دعا قبول ہوئی اور اس کے تمباری دعا قبول فرمائی ،اورائی ہز اور البیان کے قراحہ مد و کرنے کا وعد و فرمائی ۔ (تغیر انوار البیان) فرمائی ،اورائی ہواور فرمنتوں نے قراح ہوئی اور اس کے تمرات ظاہر جو کے فرمائی ایمان کے قلوب فرمائی اور اہل ایمان کے قلوب فرمائی اور اہل ایمان کے قلوب کو جایا،ارشاذ باری تعالی ہے:

﴿إِذَ يُوحِى رَبُكَ إِلَى الْمَلَتِ كُنِهِ أَنِي مَعَكُمْ فَنْيَتُواْ اللّهِ يَوْ مُلُوبِ اللّهِ يَكُمْ فَنْيَتُواْ اللّهُ يَا مُلُوبِ اللّهِ يَا مُنْوَا مِنْهُمْ اللّهُ عَنكاقِ وَالْمَرِيثُواْ مِنْهُمْ اللّهُ عَنكاقِ وَالْمَرِيثُواْ مِنْهُمْ اللّهُ عَنكاقِ وَالْمَرِيثُواْ مِنْهُمْ اللّهُ عَنكاقِ وَالْمَرِيثُواْ مِنهُمْ اللّهُ عَنكاقِ وَالْمَرِيثُواْ مِنهُمْ اللّهُ عَنكانِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن مَهِ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلى اللهُ عَلى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

غزوہ بدرین فرشنوں کے قال کرنے کے بارے ہیں متعدو روایات حدیث اور سیر کی کتابوں میں مروی ہیں حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بدر کے

ون فرشتول کی نشانی بیہ تھی کہ انہوں نے سفید عمامے و ندھے ہوئے تھے جن سے شملے اپنی کمروں پر ڈال رکھے ہتنے البتہ حسرت جبر مل غلیفیالیٹنگری کا عمامہ زرو رنگ کا تھا۔

#### الم قضيات الم

آنحضرت طِلِقَائِ عَلَيْنَا كَا وجودٍ مبارك لو كول كے لئے عذراب اللی سے بیخے كا ذرایعہ تھا عذراب اللی سے بیخے كا ذرایعہ تھا اللہ بارك و تعالى كارشاد ہے:

﴿ وَمَا حَكَانَ أَنَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ اللَّهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ اللَّهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ اللَّهِ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُمُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسَتَغَيْرُونَ النَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا ا

[الأنتال: ٢٣]

ترجمہ۔: "اور اللہ اللہ اللہ اللہ عدات میں عذاب شہیں دے گا جبکہ آب ان میں موجود ہوں، اور اللہ تعالی انہیں اس حال میں عذاب شہیں دے گا کہ وہ استغفار کرتے ہوں۔"

تنسبیر: آیت شریفه کا مطلب بیر ب که آپ طیق نظینا کی موجودگی ش الله تعالی کا تکویتی قانوان ب تعالی ان پر عذاب نازل نبیس فربائه گا، کیو نکه الله تعالی کا تکویتی قانوان ب که جس بستی میں الله کا کوئی نبی موجود به واس پر اس وقت تک عذاب نازل نبیس فرما تا، جب تک مجر مول کے درمیان سے اپنے نبی کو نه نکال لے محضرت به دور، حضرت بود، حضرت عدالح، حضرت لوط عَنْدَانه الله لائم کی قومول پر جب بی عذاب

آیا جب کہ یہ حضرات بستیوں ہے باہر جانچکے ہے، خاتم الانہیاء ہو رحمة المالیون فیلی فیلی بی آپ کسی بستی میں موجود ہوں اور وہاں عذاب آجائے یہ منیں ہو سکتا، مکہ مکر مہ میں آپ فیلی فیلی کاموجود ہونا عذاب آنے ہے مانع اللہ حضرت این عباس فیلی فیلی فیلی نے فرایا کہ الل مکہ کے لئے دو چیزیں المان کی تخییں ، ایک نبی آرم فیلی فیلی فیلی فات گرامی اور دومرے استغفار ، جب المان کی تحییں ، ایک نبی آرم فیلی فیلی فیلی فات گرامی اور دومرے استغفار ، جب آب فیلی چیز رومنی کے باس امان کی صرف آب فیلی چیز رومنی کی استغفار ۔ (تغیر طبری)

لہذاالل کہ پر عمومی عذاب نہ آیا، صرف بدر کے دن ستر سر غنے مارے
سے ، اور فنے کہ ہے دن چند افراد قبل کر دیئے گئے جو بہت زیادہ شریر ہے اور
چند افراد کے علاوہ سب نے اسلام قبول کرلیا، اور آئندہ کے لئے عذاب سے
محفوظ ہو تھے۔

مُ فَضِيلُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فِي اللهِ تَعَالَىٰ فَيْمِت مِينَ سے اپنے اللهِ تَعَالَىٰ فَاللَّهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ ال

﴿ وَالْمُسُولُ أَنْهَا غَينَتُهُم مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّهِ خَمْسَكُهُ وَالْمُسَكِكِينِ وَالْمُسَلِيلِ إِن كُمُنتُم مَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا وَالْمَالِيلِ إِن كُمُنتُم مَامَنتُم بِاللّهِ وَمَا أَنزَلْنَا

عَلَىٰ عَبدينَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْلَغَى الْجَدَّعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ عَبدينَا يَوْمَ الْلَغَى الْجَدَّعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ حَدُلِ اللَّه عَلَىٰ الْفَرْقَانِ الله عَلَىٰ الله عَلَىْ اللهُ الله عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ

تی کی موجودگی تک تھا۔

ہال فنہمت سابقہ امتوں میں طال نہ تھا یہ آنحضرت ویکن کھی کی اس است کی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مال فنہمت کو طال فرمایا چنانچہ رسول اللہ ویکن کھی کا ارشاد گرائی ہے: ہم سے پہلے کسی است پر اموال فنہمت طال نہیں ہے: ہم سے پہلے کسی است پر اموال فنہمت طال نہیں ہے: ہم سے پہلے کسی است پر اموال فنہمت طال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جارے ضعف و کمزوری کو دیکھا تو ہمارے لئے اموال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جارے ضعف و کمزوری کو دیکھا تو ہمارے لئے اموال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے جارے ضعف و کمزوری کو دیکھا تو ہمارے لئے اموال نہیں جا کہ اللہ تعالیٰ ہوادیئے۔ (الحدیث رواد مسلم)



### الله قضيات الله

دین محمد طلای علی از الله و بینول بر غالب ہے اور الله تعالی محمد طلای علی الله تعالی کے دین کی روشنی بجھائی نہیں جاسکتی اللہ تارک و تعالیٰ کارشادہ:

﴿ هُوَ ٱلَّذِينَ ٱلْسَلَ رَسُولُهُ, بِٱلْهُدَىٰ وَدِينِ ٱلْحَقِّ الْحَقِّ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللّهِ مَنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجم۔: "اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور وین حق کے ساتھ بھیجا کہ اے تمام دینوں پر غالب کردے ، اور اللہ کا گوائی دینا کافی ہے۔"

سوره صف مين ارشاد قرمايا:

﴿ رُبِينُونَ لِيُطْفِئُواْ نُورَ اللّهِ بِأَفْوَاهِمِهُمْ وَاللّهُ مُنِمُ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهُ اللّهُ مُنْمُ نُورِهِ وَلَوْ حَكَرِهُ الْكَافِرُونَ اللّهَ اللّهُ اللّهُ مُنْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

ترجم۔ "وہ چاہتے ہیں کہ اپنے مونہوں سے اللہ کے تورکو بجیاری حالات اللہ کو اپنا نور پورا کرنے کے علاوہ اور کوئی بات منظور نہیں، اگر جیہ کافروں کو ناگوار ہو، اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین فق کے ساتھ بھیجا کہ اسے تمام دینوں پر فال ہاہ کہ دے ، اگر جیہ مشرکین کو ناگوار ہو۔"

تفسیر: اللہ تعالی نے سید نامجہ رسول اللہ فیلی علیہ کو ہدایت ودین حق کے ساتھ بھیجا ہے ، جو دین حق فالب آگر رہ کا گا، اور یہ دین مسی کے منانے ہے منابی مثن من من سلما، اور یہ دین اسایام کی رونن مسی کے بجو نے ہرگزنہ جھے گی، ان تینوں آئیوں میں دشمنان اسلام کے عزائم باطلہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔

جہلی آبت میں فرمایا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کواپنے مونہوں سے بجھادیا جہائے ہیں، لیعنی اسلام پر اعتراض کر کے اور مہمل باتیں کر کے لوگوں کو اسلام سے دور رکھنا جاہتے ہیں ، اور خود مجھی دور رہتے ہیں ، ان کی باتوں سے

اسلام کا نور بیجنے والا نہیں اور ان کی شرارتوں سے اسلام کو سیس سکتے والی نہیں ہے والی اسلام کا نور بیجنے والا نہیں اور ان کی شرارتوں سے اسلام کو سیس سکتے والی نہیں ہے ، اللہ جل شاند نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے ، کہ اس کا نور بیوران و کر رہب گا،اگر چیہ کا فرول کو ناگوار ہواور براسکے۔

وین اسلام کے غالب ہونے کی تین صورت ہیں:

ہے سلی صورت نے ساتھ غلبہ
ہوارت ہے ہے کہ دلیل اور جحت کے ساتھ غلبہ
ہوارت ہے ہے کہ دلیل اور جحت کے ساتھ غلبہ
ہوادر یہ غلبہ ہمیشہ سے ہا اور ہمیشہ رہے گا، کوئی بھی شخص خواہ آسانی دین کا
مدی ہو (جیسے نے بودی و نسرانی ) ، خواہ بت پرست ہو ، خواہ آتش پرست ہو ، خواہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا منکر ہو ، خواہ طحد ہو ، اور زندایق ہو ، وہ ایے وعوی اور اسپنے

دین کو لے کر دلیل کے ساتھ مسلمانوں کے سامنے نہیں آسکتا، اور اسپے دعوی کو سیحی شاہت نہیں آسکتا، اور مشر کیس ، کو سیحی شاہت نہیں کرسکتا، اسلام کے دلائل سے بیبود ونصاری اور مشر کیس، ذلاوقہ اور ملحدین سب پر ججت قائم ہے ، اس اعتبار سے دین اسلام بمیشد سے فالب ہے ، اور اللہ تعالی نے اے کامل کیس فراویا، اور قرآن مجید میں اعلان فرما فالب ہے ، اور اللہ تعالی نے اے کامل کیس فراویا، اور قرآن مجید میں اعلان فرما میان

﴿ الْبَوْمَ أَكْمَلُتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَيَنَكُمْ وَالْمَسْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [سراء الده تا] ورضيتُ لكم الإسلام دينًا ﴾ [سراء الده تم براي ترجمه الده تم براي نفست يوري كردي، اور تم براي نفست يوري كردي. "

اسلام وین کامل ہے، انسانی زندگی کے تمام شعبوں پر حاوی ہے، ویکر تمام ادیان مائے والے صرف چند تصورات اور خود تراشیرہ معتقدات کو لئے بیٹے ہیں، عبادات، معاملات، مناکات، معیشت، اور معاشرت، سیاست، اور حکومت، افلاق، اور آواب کا کوئی ند ہی نظام ان کے پاس نہیں ہے، خود ت قوانین بنالیتے ہیں، اور کھر آئیس تو ژدیتے ہیں (بلک یول کہتے ہیں کہ یہ قانون فوانین بنالیتے ہیں، اور کھر آئیس تو ژدیتے ہیں (بلک یول کہتے ہیں کہ یہ قانون منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام ویک منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام ویک منسوب کیا جاسکتا ہے؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام ویک منسوب کیا جاسکتا ہے ؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام ویک منسوب کیا جاسکتا ہے ؟ اسلام نے انسانوں کو ہر شعبۂ زندگی کے احکام ویک منسوب کیا وار اخلاق عالیہ کی تعلیم وی ہے، جن کی اقدر بیجات اور اقتصیاات قرآن مجید منساور احادیث شریفہ میں موجود ہیں۔

دوسسسری صورست: اسلام کے غالب ہونے کی دوسری صورت بیہ اسلام کے غالب ہونے کی دوسری صورت بیہ ہے۔ کہ دنیا ہیں ہے کہ دنیا ہیں اور دنیا ہیں

منداجر)

تنیسسری صورسد: اسام کے غالب ہونے کی تیسری صورت یہ ے کہ جب مسلمان اقتدار کے اعتبارے دوسری اقوام پر غالب ہوجائیں گے ، اور پیر ہو دیکا ہے ، جب مسلمان جہاد کرتے ہتے ،اللہ کے دین کو لے کر آگے براجة يجها ورالله العالى كارضا بيش تظر تحى اس وقت بزى بزى تحومتس ياش یاش ہو کئیں تھیں ، قیصر و کسری سے ملکوں پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا تھا ، ان میں سے جو قیدی مکیزے گئے وہ غلام اور باندی بنائے سکتے اور مشر کین اور اہل كتاب بين بہت ہے لوگول نے جزيہ دينا منظور كرايا، اور مسلمانول كے ماتحت رہے، صدیول ایورپ اور ایشیا اور افرایتہ کے ممالک پر مسلمانول کا قبضہ رہا (اور اس وقت کے مین تین براعظم ونیا میں معروف سنھے) اور اب مجسی مسلمانوں کی حکومتیں زمین کے بہت بڑے حصہ پر قائم ہیں، آٹر اب بھی جہاد فی سمبیل اللہ کے لئے کھڑے ہوجائیں اور آپس میں اتفاق واتحاد کرلیں، کافروں سے بغض رمیں ، کافروں کی حکومتوں کو اپناسہارا نہ بنائیں ، تو اب تھی وى شان واليس أسكتى ب جويبلے تھى-

اسلام بی اسلام بوداور ای کاروائ بوداییاقیامت سے پہلے ضرور بو گا، حضرت خیستانی غلید الفقی اور حضرت مہدی غلید الفقی کے زمانہ میں اسلام خوب البیمی طرح بیمیل علید الفقی اور حضرت مہدی غلید الفقی کے زمانہ میں اسلام خوب البیمی طرح بیمیل جائے گا، اور زمین عدل و انصاف سے بحر جائے گ، جیسا کے اصادیث شریفہ میں اس کی تصرح آئی ہے۔

حضرت عائشہ وَفَوَالْفَالِمُعَالَّمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْقَ عَلَيْكُا الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

حسرت الوہرير و وَفِيْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّالِ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّالِي النَّا اللَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي النَّا اللَّهُ النَّالِي النّلِي النَّالِي النّلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِي النَّلْلِي النَّلْلِي النَّالِي النَّلْلِي النَّلْلِي النَّلْلِي اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّلْلِي اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّا

تعنسسير: بفد جل شانه نے مسلمانوں سے بوں تھی خطاب فرمایا کہ اگر تم رسول فیکھ نظام کی مدونہ کرو کے تواس سے اللہ کو اور اللہ کے رسول کو اللہ کے وين كو كوكى افتصال ند يخيّ كله وكيهو الله تعالى في ال وقت الي رسول كي مدوفرمائی جب انہیں مکہ کے کافروں نے مکد معظمہ سے نکال دیا اور وہ استے سائمی کے ساتھ غار میں بھٹے گئے۔ اول تو دشمنوں کے درمیان سے سیجے سالم ا تکال دینا تھے غار آور تک عافیت اور سلامتی کے ساتھ پہنچادینا تھے جب وثمن غار ا تورکے مند تک بھنٹی گئے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمانا اور جولوگ تلاش میں نکلے بینے ال کونا کام والیس کر دینا ہے سب کھے انٹد تعالیٰ کی مدد سے ہوا۔ یہ مفر جبرت ك واقعات بن يورك مفريش حضرت الويكر صدالي رَضِي النافظ آب فیلناغلیکا کے ساتھ سے جب آپ فیلنائیل نے سفر کا ارادہ کیا تو حضرت على رَضَعُ النَّهُ وَعَلَالمُ وَ اللَّهُ عَلَم لنا ويا اور آب فَلْقَ عُلَيْنَا حضرت ابو بمر صدين رَضْ اللَّهُ اللَّهُ كُو بمراه لي كررونه بهو كن جب شيخ بولي تولو كول في معترت جمن کو اللہ تعالیٰ عزت دے گا، انہیں کلمنہ اسلام کو قبول کرنے والا فرما دے والا فرما دے گا، انہیں کلمنہ اسلام کو قبول کرنے والا فرما دے گا، اور جمن کو اللہ ذکیل کرے گا، وہ مقتول جو گایا مجبور جو کر جزیہ ادا کرے گا۔ (تنبیر انوار البیان)

#### مُ فَضِيلًا \*

الله تعالیٰ نے اس دفت اپنے رسول ﷺ عَلَیْنَ عَلَیْنَ کَا مَد د فرمائی جب اپنے ساتھی کے ساتھ غار میں تھے اللہ تبارک د تعالیٰ ارشاد عالی ہے:

وَلِنَدَ تَدِلُ قَوْمًا عَبْرَكُمْ وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا أَلِيمًا وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا وَلِيمَا وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا وَلَا نَصْدُوهُ شَيْئًا فَاللَّهُ عَلَى كُلِ مَصْدَوهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَبُهُ اللَّينَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

[التوبية ١٣٠٠-١٣]

## م فضير المستريات بن المستريات المست

الله تعالى كاارشادي:

﴿ لَقَدْ جَآءَ كُمْ رَسُوكِ مِنْ أَنفُيكُمْ عَن يِزُ عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مَ حَرِيضً عَلَيْهِ مَا عَنِيتُ مَريضً بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَجِيعٌ اللهُ فَإِن تُولُوا فَقُلَ حَسْبِي ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا هُوَّ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُو رَبُّ ٱلْعَرْشِ ٱلْعَظِيمِ الْأَنْ ﴾ [التوب: ١٣٨-١٣٩] ترجمد: "باشبه تهارے یاس رسول آیا ہے جو تم میں ہے ہے ، حمہیں جو تکلیف پہنچے وہ اس کے لئے نہایت گرال ہے وہ تمبارے تفع کے لئے حربیں ہے امؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت اور مبر بانی کا برتاؤ کرنے والا ہے، سو اگر لوگ روگروانی کریں تو آب قرما دیجئے کہ میرے کئے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں ، میں نے ای پر بھروسہ کیا اور وہ عرش تعظیم

تعالى في سيدنا خاتم التبيين حضرت مجد في التي المان مان مان مان مان الله

على رَوْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ كُو آب كَي جَلَّم مِا يا اور ان سن الوجيها كر آب ك سأتنى كهال النا ؟ ال ير انهول نے لاعلمي ظاہر كي وہ لوگ آپ فيل الله كو تلاش كرنے چل وئے اور غار تور کے مند یر سی کھنے گئے اس وقت حضرت ابو بکر صدلی رَفَعُ اللَّهِ اللَّهِ عَرْضَ كَمَا مِارِسُولَ اللَّهِ! ( فَلِيقَالِيَّةِ) الن مِن عن الرَّكُولَى سخس این قد مول کی طرف نظر کرے تو جمیں وکھے لے گا۔ آپ نے فرمایا ﴿ لَا تَحْدُرُنَ إِنَ ٱللَّهُ مَعَنَا ﴾ (مُمَّلين ند بوبيتك الله تمارك ماتھ ہے) آپ نے تین ون فار توریش قیام فرمایا حضرت ابو بمر صدیق وَخَوْلَقَالِنَا فَاللَّهُ كَاعَلام عامر بن قبيرہ روزآنہ رات کو دووھ لے جا کر چیش کر دیتا بخیا۔ دونول حضرات اس کولی لیتے ہتھے۔ تین دن گزارنے کے بعد مدینہ منورۃ کے لئے روانہ ہو گئے اور دسویں دن قبا پہنچ گئے۔ بعض روایات میں ہے کہ تمری نے غار کے دروازے پر جالا بور دیا تھا۔ اے دیکیھ کر ان لو گول نے سمجھا كداكريد حضرات اندر كتيجوية تويد حالا ثوثابوابوتا

(مشكوة المصانع صنحه ٢٣٠)

الله تعالی نے اپنے رسول طَلِقَ عَلَیْنَ المینان تازل فرمایا اور آپ کے قلب مبارک پر تعلی فرمایا اور آپ کے قلب مبارک پر تعلی فرمائی۔ آپ نے نہایت اطمینان کے ماتھ حضرت ابو کمر رضحانیا فِنَا النَّامَ کُوسِی وی کر معتمرت ابو کمر رضحانیا فِنَا النَّامَ کَالْمَ کُوسِی وی کر محملین نہ ہول فِاشبہ الله ہمارے ماتھ ہے۔



اول توبید فرمایا که تمهارے بیاس ایک رسول آیا جو بڑے مرتبہ والا رسول ہے (اس پرز سُول کی تنوین ولالت کرتی ہے) اور یہ رسول مہیں میں ہے ہے اس کاایک مطلب توبیہ ہے کہ وہ بشر ہے ، تمباری جنس بیں ہے ہے اور دوسرا مطاب یہ ہے کہ ابل عرب سے ہے ، جو مخاطبین اولین ہیں وان کا ہم زبان ہے وداس کی باتوں کو مجھتے ہیں ،اور تیسر اصطلب یہ ہے کہ وہ نسب کے انتہار ے اور بل جل کر رہنے کے اعتبارے حمہیں میں ہے ہوال کے نسب کو اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو تم ایسی طرح سے جانے ہو۔

مفسر این کثیر رَجْمَیهُ اللهُ تَغَالَقُ (۲/۴۰۳) لیکھتے ہیں کہ حضرت جعفر بین الی طالب رضی الفاقی الف نے شہاشی کے سامنے اور حضرت مغیرہ بن شعبہ رَضِوَالْفَالِيَّةُ فَالْمِنْ فَي حَمري كم سامن الله بات كو الن الفاظ يس بيان كيا تها"إن الله بعث فينا رسولاً منا نعرفه نسبه وصفته ومدخله ومخرجه مرفراز ہونے کے بعد انہیں میں رہے ، آپ فیلی انہیں کی زبان میں بات كرتے سے ، جس كى وجہ سے ان لو كول كر لئے آب فيافا كائي سے استفاره كرف اور آب فيفي الني باتين سف كاخوب موقع تقاء أكر ال كافي ال ك عبنس سة نه و تامثلاً فرشته و تاميان كي بهم زبان نه دو تاميا ايتر من سهنديس تحسى اليي جَلَّه ربيتا جبال آنا جانااور ملنا حبانا وشوار بوتا تو استفاده كرنے اور بات مستحصف میں وشواری ہوتی ہید اللہ تعالیٰ نے احسان قرمایا کہ انہیں میں ہے رسول مجين ويا: حبيها كه الله تعالى في سورة آل عمران من الشاد فرمايا: ﴿ لَقَدُ مَنَّ أَللَّهُ عَلَى أَلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ إِن الله آعالَ في مؤمنين بر احسان فرمايا جب كه ان من ست ايك رسول بين ديا) آب

وَيُقِينُ عُلِينًا فَي وَكُم صفات بيان كرت وف ارشاد فرمايا: ﴿ عَن مِنْ عَلَيْهِ مَا عَنِينَةُ حَرِيضٌ عَلَيْكُم بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفْ رَّحِيدٌ ﴾ ك امت كوجس چيزے تكليف دو وہ آپ ظيف الله شاق كزرتى ب،اور آپ مَلِقَ عَلَيْنَا كُواس من الكليف جولى ب، اور آب مَلِقَ عَلَيْنَا امت ك الفع کے لئے دیس ہیں، آپ طابق عُلَیْن کو یہ مجی حوال ہے کہ جملہ مخاطبین ایمان لے آئیں اور یہ مجی حرس ہے کہ اہل ایمان کے تمام حالات ورست و جائیں اور آب طِین المنظمی کو مؤمنین کے ساتھ بڑی شفقت ہے ،آپ ظِین اللہ ان کے ما تھ مہریانی کا برتاؤ فرماتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیلٹ کا تعلق صرف الياتيس ب كربات كهركر ب العلق و عن بلد آب الماتيك كالي امت سے قلبی تعلق ہے، ظاہراً تھی آپ فیلفظی ان کے عدرو ہیں اور باطنا تھی ، میں ہے کسی کو تکایف میں جاتی تو آپ شیاف کا گئی کا کر مسن ہوتی تھی اللہ تعالی ن آب شَيْنَ اللَّهُ أَوْمَا اللَّهِ وَأَخْفِضَ جَنَاحَكُ لِلْمُوْمِنِينَ ﴾ (ليمن مؤمنین کے ساتھ آپ نرمی کابرتاؤر کھیئے) ایک مرتبہ رات کو مدینہ منورہ کے باہرے کوئی آواز آئی اہل مدینہ کوائ سے خوف محسوس بواچند آدی جبائ کی طرف رواند ہوئے تو دیکھا کہ رسول اللہ فیلٹنٹیٹیٹیٹیٹیٹیٹ ہی ہے اوھر روانہ ہو يح ينها ، يه لوك جارب ينه توآب ينافل المنافلة المرب ينه ، آب في الما المر تراعو النوروشين كوني فكركيات تين - (ميخ بخارى: ١١/١١) 

تواس کے لئے فکر مند ہوتے تھے، عیادت کے لئے تشریف لے جاتے تھے، ووابنات سخے ، مرافق كو تسلى دينے كى تعليم ديتے شخص، تكليفول سے بحال

اور آپ فیلی فیلی بیشاب کے یہ تجھی فرمایا کہ جب تم میں ہے کوئی شخص بیشاب کرنے کاارادہ کرے ، تو جگہ کو دیکی ہے ۔ کرنے کاارادہ کرے ، تو جگہ کو دیکی لے ، (مثلاً کی جگہ نہ ہو جہال ہے چیسینیں نہ اڑیں اور ہوا کار رخ نہ ہو وغیرہ)۔ (مشکوۃ شریف)

نیز آپ فالنظائی نے سوران میں بیٹاب کرنے سے منع فرمایا (کیونکہ ان میں جنات اور کیڑے کو کو تی رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ و تا ان میں جنات اور کیڑے کو رہتے ہیں) اگر کتب حدیث میں زیادہ و تا فظر ذالی جائے تو اس طرح کی بہت می تعلیمات سامنے آجا کمیں گی جو سرایا شفقت پر جنی ہیں، ای شفقت کا تقاضا تھا کہ آپ فیلین فیلین کو یہ گوارانہ تھا کہ کو گی کو گی کو ارانہ تھا کہ کو گی کو گیا کو گی کر گی کر گی کو گیا کو گی کو گیا کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی کر کی کر کو گی کر کر کو گی کو گی کو گی کو گی کو گی کر گی کو گی

حضرت ابوہ ریرۃ رفظ الفائق الف سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ فیلی اور تمہاری مثال الی ہے جیسے کسی شخص نے آگ جال کی جب اپنے چاروں طرف روزی ہو گئی تو پروانے اس آگ جس آگر گرنے گئے وہ شخص ان کوروکرا ہے کہ آگ جس نہ گریں، لیکن وواس پر خالب آجائے ہیں ، اور زبروی گرتے ہیں ، بھی میرا حال ہے کہ جس جہیں دوزئ سے بچائے میں ، اور زبروی گرتے ہیں ، بھی میرا حال ہے کہ جس جہیں دوزئ سے بچائے کے لئے تمہاری کمروں کو بکڑ تا ہون، اور تم زبروی اس جس کر رواہ ابخاری و مسلم)

کے لئے ان امور کی تعلیم دیتے ہے ، جن ہے تکایف تینے کا اندیشہ تھا اور جن ہے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہئے لیکن آپ طابق الله کی شفقت کا تقاضا یہ جن ہے انسانوں کو خود ہی بچنا چاہئے لیکن آپ طابق الله الله کی شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ ایسے امور کو بھی وانسی فرمائے ہے ، ای لئے آپ طابق الله الله کسی ایسی حجیت پر مونے سے منع فرمایا جس کی منڈیر بن ہوئی شہو۔ (مشکوۃ)

اور آپ فیلفائی نے یہ تھی فرمایا کہ جو شخص (ہاتھ وھوئے بغیر) اس حالت میں سو گیا کہ اس کے ہاتھ میں ... کیلنانی گلی ہوئی تھی کھیر اس کو کوئی تکلیف پہنچ گئی (مثلاً کسی جانور نے ڈس لیا) تو وو اپنی می جان کو ملامت کرے۔(مفکلة)

آپ ﷺ نے یہ بھی فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص رات کو سوئے بغیر بانی میں ہے کوئی شخص رات کو سوئے بغیر بانی میں ہاتھ نہ ڈالے ، کیونکہ اُسے مہیں معلوم کہ رات کواس کاہاتھ کہال رہاہے۔ (رواہ ابتاری ومسلم)

(ہاتھ رات کو کہاں رہاء اس کی توشیح ہے ہے کہ: ممکن ہے اسے کوئی ناپاک چیز لگ گئی ہو یا اس پر زہر ملا جانور گزرگیر ہو) جوتے پہننے کے بارے شن آپ فیلٹی تیکی نے ارشاد فرمایا کہ زیادہ تر جوتے پہنے رہا کرو کیو نکہ آدی جب شک جوتے پہنے رہتا ہے ووالیا ہی ہے جسے کوئی شخص سوار ہو۔ (رواہ مسلم)

( تیسے جانور پر سوار ہوئے والا زمین کے کیروں کو رہتا ہے، ایسے ہی ان چیز ول اور کانول اور اینٹ پھر کے تکرول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے ہی ان چیز ول سے جوتے پہنے والے کی حفاظت رہتی ہے) نیز آپ فیلی پھیل نے بیہ مجھی فرمایا کہ: جب چانے چیلے تمہارے چیل کا تعمہ نوٹ جائے توالیک چیل میں شہوجی فرمایا: کہ ایک موزہ بھی کر درست نہ کرنو ( کیر دونول کو پین کر چلو) اور یہ مجھی فرمایا: کہ ایک موزہ بھی کر نہ چانو، (کیو کا ان صوراول میں ایک الدِّينِ كُلِهِ، وَلَوْ كُرِهِ الْمُنْسِرِكُونَ الْآنَا ﴾ [الفف: ٩]
ترجمہ، "دوہ ایہا ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور
سپادین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں برغالب
سپادین دے کر بھیجا ہے تاکہ اس کو تمام دینوں برغالب
کردے، گومشر کے کیے ناخوش ہوں۔"

اور قرآن باک میں اس رسالت پر اپنی گوائی کبنی اپنی زبانی بیان فرمانی چنانجید سورهٔ رعد میں ارشاد جل مجدہ ہے:

﴿ وَبَعْنُولُ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَسَنَ مُرْسَكُلًا فَلَ وَمَنَ الْمُوسِكُلُ فَلَ عَنَى مِأْلَةُ فَلَ عَنَى مِأْلَةُ فَلَ عَنَى مِأْلَةُ مِنْ وَمَنَا الْمَيْنِ وَمَيَانَكُمُ وَمَنَ عَنَى مِأْلَةُ مُنَا الْمُؤْمِنِ الْمَالُهُ الْمُورَة الرعد: ٣٣] عِندَهُ، عِلْمُ الْمُؤْمِنِ الْمَالُهُ الْمُؤْمِنِ اللهِ اللهُ اللهُ عَندَهُ مِيلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَن الله اللهُ اللهُ اللهُ عَن عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَن عَلَى اللهُ اللهُ

(جولوگ مخناه نہیں جھوڑت وہ اہینا اعمال کو دورخ میں ڈالنے کاسب بنات ہیں، رسول اللہ فیلی کائیلائے جو سناہوں پر وعیدی بنائیں ہیں اور عذاب کی خبریں دی ہیں ان پر دھیان نہیں دہیتے)۔

کھر فرمایا کہ آگر لوگ رو گروانی کریں اور حق کو قبول نہ کریں محبت،
شفقت اور رافت ورضت والے رسول کی تصدیق نہ کریں توآپ فیلی فیلی ان اعلان طرف سے ایڈا تیجیئے کے بارے میں متفکر نہ ہوں، آپ فیلی فیلی یوں اعلان کرویں "خشبی الله لا إله إلا هو" (کہ اللہ جھے کافی ہے اس کے سوا کوئی معبود شیس) "عَلَيْهِ مَوَ گُلْتُ وعَلَيْهِ رَبُّ الْعَاشِ الْعَظِیم" (میں کے اس کے سوا نے ای پر میموسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے توکل علی اللہ نبیوں کا سب نے ای پر میموسہ کیا اور وہ بڑے عرش کا مالک ہے توکل علی اللہ نبیوں کا سب برا بتھیار ہے اس سے مشکل ترین کام آسان ہو جائے ہیں، حضرت الو ور واء وَقَوَقَلَوْتَ الْفَائِدِ تَوْ کُلُتُ وعَلَيْهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم" کہہ لے تو اللہ لا آله إلا هو علیه تو کُلُتُ وعَلَیْهِ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیم" کہہ لے تو اللہ لا تعالی اس کی تمام فکر مند یوں کی کفایت فرمائے گا۔ (رواہ ابوداود موقوقاً واین عمار مرفوعاً)

#### ۴ قضيات الله

آنحضرت خَلِقَا عَلَيْنَ عَلَي الله تعالى في البيت بيادے بي فَلِقَ عَلَيْنَ كَوْرَ مِهَالَت وَبُوت سه سرفراز فرمايا، اور الله ير كوابي وي، ارشاد فرمايا:

﴿ هُوَ ٱلَّذِي آرَسُلَ رَسُولُهُ وَٱلْمُدَىٰ وَدِينِ ٱلْمُوِّى لِيُظْهِرَهُ عَلَى

ترجمے: "قسم ہے قرآن علیم کی، بلاشبہ آپ ہینیبرول میں سے میں۔"

الله تعالیٰ آیت مذکورہ میں قرآن تحیم کی قشم کھاکر رسول الله فیلین تعینی کی اللہ میں قرآن تحیم کی قشم کھاکر رسول الله فیلین تعینی کی رسالت کے منظرین کی تروید فرما وی اور صاف صاف فرما ویا کہ باشبہ آپ فیلین کی تیاں۔

اور سورهٔ منافقون میں ارشاد فرمایا:

﴿ وَأَلِمَةُ يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [النائمَن ا] ترجمه : "اور الله جانتا ہے كہ بے شك آپ الله كے ومول جن ۔"

تفسیر: ان سب آیات کریمات شل یہ فرمایا جارہا ہے کہ: اے کافرو: تم اگر نہ مانو تو تمبارے انکارے ہمارے نبی کی نبوت پر کوئی فرق نبیں پڑتا ہم نے انھیں نبی بنا کر بھیجا ہے تو ہم می ان کی نبوت پر گواہ ہیں ، اور اسل گوائی بھی ہماری می ہے لبندا بچھے تمبارے انکار کی کوئی پرواہ نبیس ، نیز اہل کماب کے نام کی گوائی بھی ہمارے رسول کے لئے کائی ہے ، جواپی کمابوں ہیں ان کی نبوت کی چیشن گوئی پڑھتے آئے ہیں ، اور ان کے جذبہ انصاف نے انھیں مؤمن فرما دیا، انھوں نے ہمارے نبی کی تصدیق کی اور ان پر ایمان کے آئے ، اہل علم کی گوائی کے بعد جاہلوں کا انگار ہے حیثیت ہے۔



عبدالله بن سلام کوفون بنا الله کافون به که عبدالله بن سلام کوفون به که عبدالله بن سلام کوفون به نام به که عبدالله بن سلام کوفون به نام که کاجواب بید دیا به که اس میں دواحتمال ہے اول بید که : و سکتا ہے یہ آیت مدنیه بوء دوسرا بید که اگر آیت مکی بوتو آیت کریمہ کے معنی اس کے منافی نہیں بوء دوسرا بید که اگر آیت مکیہ بھی بوتو آیت کریمہ کے معنی اس کے منافی نہیں کہ اس مستقبل خبر دی محتی ہو۔ (تغییر آلوی)

نیز سورهٔ اجمرہ میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل کے ایک خاص واقعہ حدرت طالوت، حضرت واؤد غلیل الله تعالی اور الله علی الله تعالی اور واقعہ بیان فرمایا، اور واقعہ ذرا تفسیلی ہے، کسی شبہ کرنے والے کو شبہ بو سکتا تھا کہ آنحضرت فلیل الله تعالی نے میں انھوں نے یہ تفسیلات کس طرح بیان کیس؟ اللہ تعالی نے قبل اس کے کوئی شبہ کرے اس کی جڑی ختم فرمادی، اور اندان فرمادیا کہ اے قبل اس کے کوئی شبہ کرے اس کی جڑی ختم فرمادی، اور اندان فرمادیا کہ اور بیان شبک مختیک، اور بیان میں جاتے ہیں ختیک، اور بیان شبہ آپ بیان میں سے ہیں۔

ارشاد باری تعالی ملاحظه بو:

﴿ يِلْكَ عَالِينَ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ مِالْهُ عِلَيْكَ مِالْهُ عَلَيْكَ مِالْهُ عَلَيْكَ مِاللّهِ عَلَيْكَ مِاللّهِ عَلَيْكَ مِاللّهِ عَلَيْكَ مِاللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهُ عَلَيْكَ مِنْ اللّهِ عَلَيْهِ ع

﴿ يَسَ اللَّهِ وَالْقُرْءَانِ ٱلْمُحْكِيدِ اللَّهِ إِنَّكَ لَينَ ٱلْمُرْسَلِينَ



ش ہے ہے کہ آپ خلیل گئے گئے امت کے سائے قرآن کے معالی و مطالب بھی بیان فرمائے و مطالب بھی بیان فرمائے اور آپ خلیل گئے گئے ہے اس کا بھی پوراحق اوا فرما دیا، ذیل کی آبیت کر ہے میں ای فرض منصی کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشادہے:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوجِي إِلَيْهِمُ اللَّهِ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّ كُنتُمْ لَا نَعْامُونَ اللَّهِ فَنَالُوا أَهْلَ اللَّهِ كِلِّ إِلَّا كُنتُمْ لَا نَعْامُونَ اللَّهِ فَا اللَّهُ فَي إِلَيْهُمْ وَأَمْرُلُنَا إِلَيْكَ اللَّهِ حَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ

[انخل: ۱۳۳-۱۳۳]

ترجمہ: "اور ہم نے آپ سے پہلے صرف مردوں کو رسول بنا

کر بھیجا، جن کی طرف ہم وی بھیج ستے ، سوتم اہل علم سے بوچھ اور

اگر تم نہیں جائے ، ان رسولوں کو دلائل ادر کتب کے ساتھ ، اور

ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ نظری کی اور کئر کوں کے لئے

بیان کریں جو ان کی طرف اتارا گیااور شاید وہ غور و فکر کریں۔"

تفسیر: ان آیات میں اول تو یہ بیان فرمایا کہ ہم نے پہلے جن کو رسول بناکر

بسیجا تھاوہ انسان ہی تھے ، مشر کین مکہ کو یہ بات مستجد معلوم ہوئی کہ ان کے

باس جو رسول آیا وہ انسان ہے ، حالا تکہ رسول اور بشر ہونے میں کوئی منافات

نہیں ، بلکہ انسانوں کی طرف انسان ہی کا مبعوث ہونا تکمت اور مصلحت کے

بین مطابق ہے۔

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اہل الذکر سے مراد اہل کتاب لیعنی میبود و انساری میں، مشر کیبن مکہ تنجارت کے لئے سال میں دو مرتبہ شام جایا کرتے

#### الله وفي الله الله

رحمة للعالمين طِلِقَانَ عَلِيقًا كَابِهِت بِرُ العَرْ از كَهِ اللهُ جِلَ مَنْ لَكُونَا مُنْ اللهُ جَلَ مَنْ اللهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَا كَالْ اللهُ عَلَيْنَا لَمُ كَالْ اللهُ عَلَيْنَا لَمُ كَالْ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ كَالْ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَلْ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ اللهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَلْ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَلْ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ اللهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَلْ عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ اللّهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَهُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلْمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لَكُونَا لَمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُعْلِقُونَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُعْلِقُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا لَمُ عَلَيْنَا مُعِلِقًا عَلَيْنَا لِمُ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنِ عَلَيْنِ مِنْ عَلَيْنَا مِنْ عَلَيْنَا ع

﴿ لَمُنْرُكُ إِنَّهُمْ لَغِي سَكَرَئِهِمْ يَعْمَهُونَ (اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المَا الهِ اللهِ اللهِ المَا الهِ المَا الهِ المَا المَ

کھائی ہے صاحب رون المعانی نے اپنے حبیب بیلقائی کے اپنی جان کی قشم کھائی ہے صاحب رون المعانی کے اہم جیتی کی دارائل النبوق ہے حضرت ابن عباس رفعی الله فیلقائی ہے المام جیتی کی دارائل النبوق ہے حضرت ابن خباس رفعی الله فیلقائی ہے کہ الله تعالیٰ نے محمد رسول الله فیلقائی ہے ہیں کہ الله تعالیٰ نے آپ کی جان ہیں فرمانی ، الله تعالیٰ نے آپ کی جان ہیں فرمانی ، الله تعالیٰ نے آپ فیلقائی ہے ہیں جیان ہیں فرمانی ، الله تعالیٰ نے آپ فیلقائی ہے کہ الله فیلقائی کی جیلی حیات کی قشم نہیں کھائی۔ (رون المعانی) فیلقائی جیات کے علاوہ مسمی کی بھی حیات کی قشم نہیں کھائی۔ (رون المعانی)

#### ٣ فضيا ١٠٠٠ ٣

انتحضرت خلیق علیما قرآن مجیدے مفسر وشارح بیں اللہ تعلیما قرآن مجیدے مفسر وشارح بیں اللہ تعالی نے قرآن کریم سید ناحضرت محمد خلیق علیما پر نازل فرمایا اور اس کی توضیح و تشری اور اس کی توضیح و تشری اور اس کے علم و معانی بیان کرنے کاشرف بھی آنحضرت خلیق علیما کی تعلیم کی تعلیم توضیح و تشریح بھی آپ خلیق علیم کی تعلیم کی ت

احادیث شرافیہ میں واروشدہ تفصیلات کے مطابق قرآن پر عمل کرے مدیث شریف کے بغیر کوئی مخص قرآن مجیدیر چل ہی شیس سکتاقرآن مجید میں تھم ہے ك جب نماز كے لئے كھڑ ہے ہوتو ہاتھ منہ وصولواور سر كاسمے كرلو، جس كو عوام وخواص وضو کہتے ہیں لیکن پیربات کہ کتنی مرتبہ وهوئے قرآن مجید میں اس کاذکر نہیں ہے، اور کھر اس وضو کو توڑنے والی کیا چیزیں ہیں یہ مجسی قرآن مجید میں نہیں ہے، قرآن مجید میں بلہ جگہ نماز پڑے کا تھم ہے لیکن رکعتول کی تعداد مبیں بنائی، نمازیس نظر کہاں رہے، ہاتھ کہاں رہیں، ہر رکعت یں کتنے رکوع ہیں، کتنے سجدے ہیں قرآن مجید میں یہ تہیں بنایا، قرآن مجید میں نج وعمرہ الوراكرنے كا تلم ب، ليكن يه نبين بناياك يه دونوں كس طرح ادا بوتے بين، ج کس تاریخ میں ہوتا ہے، طواف میں کتنے حکر ہیں، کہال سے طواف شروع ہو تا ہے ، کہاں ختم ہو تا ہے ، صفا مرود کے درمیان گفتی مرتبہ آنا جانا ہے ، احرام س طرح باندها جاتا ہے ، عمرہ میں کیا افعال ہیں یہ جی قرآن مجید میں مہیں ہے ، ميت كونفسل ديا جانااور كفن دفن كاطريقة مجهى قرآن مجيد بين ذكر مبين قرمايا-تكاح انسانى زندگى كى اجم ضرورت باس كالعقاد كس طرح بوتا ب اور ویت (خون بہا) میں کیا دیتا ہے تا ہے ایک جان کی دیت کتی ہے، اور مختلف اعتفاء کی دیت میں کیا دیا جائے، وغیرہ وغیرہ چیزیں مجی قرآن مجید میں مذکور میں ہیں ، قرآن مجید میں علم ب کہ چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ ویتے جائیں لیکن یہ نہیں بتایا کہ کبال سے کاٹا جائے اور کتابال چرانے پر کاٹاجائے، کیاایک جناور ایک لاکھ رویے جرانے کا المک بی علم ہے، میر اگر دوسری بارچوری کرلے تو کیا کیاجائے؟ قرآن مجید میں

زانی اور زانید کو سو کوڑے مارنے کا حکم ہے ، اس میں تفصیل ہے متفرق کر

ستے ، اور مدینہ منورہ میں میہودیوں پران کاگزر ہوتا تھا اور راستے میں نصرانیوں کے راہبوں سے ملاقات ہوتی تھی جو جنگلوں میں رہتے ہے اور شام میں نصرنیوں کی حکومت تھی وہاں نصرانی بہت تھے ، ان سے ملاقاتیں ہوتی تھیں، مشر کیبن مکہ جانتے تھے کہ میہودی اور نصرانی دین اوی کے مدعی ہیں، اس لئے انھول نے مدینہ منورہ کے میہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم تھے راہ پر ہیں یا تھر انھوں نے مدینہ منورہ کے میہودیوں سے معلوم کیا تھا کہ ہم تھے راہ پر ہیں یا تھر شیق تھے اس لئے فرمایا کہ تم میہودونساری سے معلوم کرلو سائیس صاحب علم شیق تھے اس لئے فرمایا کہ تم میہودونساری سے معلوم کرلو سائیس انہیا، کرام شیق تھے اس لئے فرمایا کہ تم میہودونساری سے معلوم کرلو سائیس انہیا، کرام شیق انہیا، کرام شیق انہیا، کرام شیق انہیں گرد میں انہیا، کرام شیق انہیں گرد میں انہیں ہوتے ، ان سے یو چھو گے تو شیق انہیں گئی کے کہ حضرت محمد رسول اللہ میں انہیں ہے بہلے جو نبی اور دسول آتے ہی جے وہ میب بیشر شیم ، اور آدمی ہی شیم

آیت کریمہ بیل بڑاویا گیا کہ آپ طَلِقَ تَنْ کَیْ کَا کَامُ صرف اِتَّا بَیْ سَیمی کہ اللّٰہ تَعَالَیٰ کَا کَامُ صرف اِتَّا بَی سَیمی کہ اللّٰہ تَعَالَیٰ کی کمّاب بندوں تک پہنچاوی بلکہ ایس کا بیان کرنااور اس کی تعلیمات کوواشح کرنا بھی آپ طِیقَتَ الْجَنْیٰ ہے متعلق تھا۔

اس الن الن المخدول اور زند القول كى ترويد ہے جو يول كہتے ہيں كه رسول كى ديئيت (العياذ باللہ) ايك ڈاك كى ى ہے ، انھوں نے قرآن الكر ديديا، اب ہم خود سمجھ ليس كے ، يہ طحد خود تو زند يق بن چكے ہيں، اب چاہتے ہيں كه امت كو بھى اسے ساتھ لے ڈويس، جب رسول اللہ فيلا فيل كو درميان ہے فكال ديں گے تو ممل كرنے كے لئے پاس رہے كا كيا؟ قرآن مجيد بيس تو مجمل فكال ديں گے تو ممل كرنے كے لئے پاس رہے كا كيا؟ قرآن مجيد بيس تو مجمل طريقے پر احكام بيان كئے گئے ہيں، اس اجمال كى تفصيل رسول اللہ فيلون فيل كے اللہ مول اللہ فيلون فيل كے اللہ على اللہ فيلون فيل كي اللہ فيلون فيل اللہ فيلون فيل كے اللہ فيلون فيل كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن مجيد ميں رسول اللہ فيلون فيل كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد ميں دول اللہ فيلون فيل كى تاب مانا ہے اس برواجب ہے كہ اس لئے جو شخص قرآن محيد ميں كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد مى كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد مى كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد مى كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد مى كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب كے اس لئے جو شخص قرآن محيد مى كو اللہ تعالى كى تاب مانا ہے اس برواجب ہے كہ

نے برئیس رکھی ہیں تاکہ ہم اے اپنی آیات دکھا کیں ، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جانبے والا ہے۔"

کو الله فیلین فیلین فیلین فیلیس میں حضرت اس بن مالک و فیلین فیلین فیلیس کے براق الایا کیا ہو لمباسفید رسول الله فیلین فیلیس فیلیس کی ارشاد فرمایا کہ میرے پاس ایک براق الایا کیا ہو لمباسفید رسیکہ کا چو پایہ تھا، اس کا قد گد سے ہے بڑا اور فچر ہے مجبو ٹاتھا، ووا پنا قد م میں رکھتا تھا جہاں کا قد گد سے ہے بڑا اور فچر ہے مجبو ٹاتھا، ووا پنا قد کہ میں بیت المقدس کی نظر برقی تھی، میں نے اس براق کو اس حلقہ ہے باندھ ویا جس سے حضرات انبیا، کرام جنگی الشلائم باندھا کرتے تھے، مجبر میں مسجد میں واشل ہوا اور اس میں وو رکعتیں پر سیس، کیجر میں محبد ہے باہر آیا تو جبر میل فیلین الله بی میں مرد ہے باہر آیا تو جبر میل فیلین الله بی میں مرد ہے باہر آیا تو جبر میل فیلین الله بی میں مرد ہے باہر آیا تو جبر میل فیلین کی طرف کے کہا کہ آپ فیلین کی طرف کے جایا کہا کہ آپ فیلین کی طرف کے جایا کہا اور دوسرے آسان میں حضرت اور لیس اور پی کی اور تعبر کے آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پوست اور چو تھے آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پوست اور پر تھے آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پوست اور چو تھے آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان میں حضرت اور لیس اور پوست اور چو تھے آسان میں حضرت اور لیس اور پانچ پر آسان

کے مارے جائیں یا متواتر ، ان سب چیز ول کا جواب قرآن مجید میں نہیں ہے ، مذکورہ بالا چیزیں رسول اللہ فائق فائقی اے بیان فرمائیں ، آپ فیلی فائق کے بیان فرمانے کے مطابق ہی عمل کیاجائے تب قرآن مجید پر عمل ہو گا۔

قرآن مجید کا اعلان ہے کہ دین کامل ہے اور ہے شار احکام ہیں ہوقرآن میں مذکور میں وہ مجمل ہیں ہوقرآن میں مذکور میں وہ مجمل ہیں ، بیان اور تشریح کے بغیر قرآن مجید پر عمل نہیں ہو سکتا، اور یہ بیان اور تشریح کا کام اللہ تعالیٰ نے بین ایٹ ایٹ رسول فیلون شکتا ہے سیر و فرمایا ہے جبیا کہ اور آیت شریف میں واضح طور پر مذکور ہے۔ (ماخوزاز الوار البیان)

[1:4/1]

ترجمہ۔ "پاک ہے وہ ذات جس نے ایٹے بندہ کو ایک رات میں مسجد حرام ہے مسجد اقصلی تک سفر کرایا، جس کے اردگر وہم سلے کاواقعہہے)۔

سفر معراج کی ہاتیں بہت مفصل ہیں ہم ان بیں ہے اختصار کر کے چند بہلو ذکر کرتے ہیں جس کو تفصیل مطلوب ہو وہ تغییر انوار البیان کا مطالعہ کرلے:

- - 🕡 آنحضرت فيلق تبيين كالبيت المعمور اور سدرة المنتي كاملاحظه فرمانايه
- ا بیجیاس نمازوں کا فرنس ہونا اور حضرت موتی غلیظ النظاف کے توجہ والے است دربار البی میں بار بار تخفیف کی درخواست کرنا، اور صرف بائج نمازی باتی رہ جاتا، اور ان بر بیجیاس ہی کا ثواب ملنا۔
- 🚳 نمازوں کے علاوہ ویگر دوانعام: نمازول کے علاوہ مزید ایک انعام یہ ک

میں حضرت ہارون اور چھنے آسان میں حضرت موٹی جگہ الینلائم سے ملاقات

ہوئی، اور سب نے مرحبا کہا، اور ساتویں آسان میں حضرت ابرائیم جُلیزہ الینلائم

سے ملاقات ہوئی، ان کے بارے میں آپ جگھ الینلائم نے بتایا کہ وہبت المعمور میں

ت جُیک لگائے ہوئے تشریف فرما تھے، اور یہ بھی بتایا کہ البیت المعمور میں

روزانہ ستر ہزار فرشتے واضل ہوتے ہیں، جو دوبارہ اس میں لوٹ کر نہیں آتے،

بچر جھے سدرۃ المنتبی تک لے جایا گیا، اچانک دکھتا ہوں کہ اس کے پتے استے

برے بڑے ہیں جیسے ہاتمی کے کان ہوں، اور اس کے پھل استے بڑے بڑے

بیں جیسے منظے ہوں، جب سدرۃ المنتبی کو اللہ تعالی کے تکم سے ڈھا تکنے والی

جیر وں نے ڈھائک لیا تو اس کا حال بدل گیا، اللہ کی کسی مخلوق میں اتی طاقت

مبیں جیسے منظے موں، جب سدرۃ المنتبی کو اللہ تعالی کے تکم سے ڈھا تکنے والی

مبیں جیسے منظے ہوں، جب سدرۃ المنتبی کو اللہ تعالی کے تکم سے ڈھا تکنے والی

مبیں جیسے منظے موں کو بیان کر سکے۔

حصرت عبد الله بن مسعود وَ وَ اللهُ اللهُ فَي روايت من ب كه سدرة المنتنى كوسوني من ب كه سدرة المنتنى كوسوني من ب كه سدرة المنتنى كوسوني من بروانول في دُهانك ركعاتفال (ميم مسلم ا/ ٩٧)

آنحضرت خلیل المت فرمانا معی مسلم میں براویت حضرت ابو ہریر و افغال النظاف یہ بھی ہے کہ آپ خلیل النظافی نے فرمایا: میں نے اپنے آپ کو حضرات انبیاء کرام عِلَقَ النظاف کی جماعت میں دیکیا، ای اثناء میں نماز کا وقت ہو گیاتو میں نے ان کی امامت کی، جب نماز سے فارخ ہوا تو کسی کہنے والے نے کہا کہ اے محمد خلیل النظافی یہ ووزخ کادارونہ ہے اس کو سلام کینے والے نے کہا کہ اے محمد خلیل النظام کیا۔ خود سلام کیا۔ (میح مسلم: ۱۹۱۱)

(بیربیت المقدس میں امامت فرمانا آتانون پر تشریف لے جانے سے

کرتے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتے، اس بارے بیں حدیث مشکلوۃ المصابی (ص ۳۳۸) پر ملاحظہ فرمائیں۔
(ج) کچھے ایسے لوگوں کو دیکیا جو اپنے سینوں کو ناخنوں سے چھیل رہے تھے، جریل غلی بلائٹ کو نے آپ فیلی تھیں کو بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے حوثت کھاتے ہیں، (لیمن فیبت کرتے ہیں) اور ان کی ہے آبرہ کی کرئے میں سی گئے رہتے ہیں۔ (مقلوۃ: س ۴۵ ماز الدواؤد)
میں گئے رہتے ہیں۔ (مقلوۃ: س ۴۵ ماز الدواؤد)
میں گئے رہتے ہیں۔ (مقلوۃ: س ۴۵ ماز الدواؤد)

آنحضرت فَلِقَالَةَ فَلِهُ اللّهِ لو گول ير ہے بھی گزرے كه الن كے بيث اللّه برے بختے جيے (انسانوں كے رہنے كے) گھر جوتے ہيں، ان شاں سانپ سانپ بختے جو باہر ہے الن كے بيٹول ميں نظر آرہے ہے، آنحضرت فِلْقَالِمُ عَلَيْنَا اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

(ر) ایسے لو گول کے اور ہے گزرناجن کی کھالیس قینجیول سے کائی جارئی تھیں:

سورۃ البقرۃ کی آخری وو آیتیں آمن الرسول ہے آخر تک اللہ تعالیٰ نے خاص طور ہے عنامیت فرمائیں اور ووسراانعام ہے کہ ایک قانون کالمبحی اعلان فرماویا کہ رسول اللہ فِلْقَلْ عَبْدِیْ کے امتیوں کے بڑے بڑے گناہ بخش ویئے جائیں گے جو شرک نہ کرتے ہوں۔ (مسلم ۱/۹)

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں سے بالکل ہی معاف قرمادیں گے ، اور جس کو کبیر و گناہوں پر عذاب دینا چاہیں گے تو وہ عذاب بجگت کر چھٹکارا پاجائے گا، البتہ کفار و مشر کبین ہمیشہ دوز نے میں ہی رہیں ہے۔

👁 معران میں آنحضر من طبق فلی کودید ارالبی حاصل ہونا:

معرائ میں آئحضر سے فیٹی فیٹی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کا شرف حاصل ہوا، اس پر تمام اہل حق علیا، کا اجماع ہے ، البتہ اس میں اختلاف ہے کہ شب معراج میں یہ دیدار رؤیت بسری تھی یا رؤیت قلبی ہے ، بیعنی سری آنکھوں سے دیدار ہوایا دل کی آنکھوں سے ، جمہور صحابہ و تابعین کا بجی نہ ہب کہ آنکھوں سے دیدار ہوایا دل کی آنکھوں سے ، جمہور صحابہ و تابعین کا بجی نہ ہب ہوا، اور محتقین کے نزدیک بہی قول رائے اور حق ہے ۔ سفر معراج کے اجتمال دیگر مشاہدات:

(١) حسرت موى غليالينان كوقير من نمازيز هيت بوت وكيمنا:

حسنرت انس رَضَعُافِعَافِعَافِعَالِثَ النَّهُ وَالنِيت بُ كَهِ رَسُولِ اللَّهُ وَلِلْقَافِقَةِ لَا لِنَهُ وَالنِيت بُ كَهِ رَسُولِ اللَّهُ وَلِلْقَافِقَةِ لَا لِنَّهُ وَلِمُوالِيَا اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ وَلَمُ اللَّهُ الْمُعَلِّذِ بِرَاتِ وَهُ وَهُ النِّي عَلَيْهِ النَّهُ الْمُعَلِّذِ بِرَاتُ اللَّهُ وَهُ النِّي قَبْرِ فَرَاتِ بِعِنْ مِن مَا وَبِي عَلَيْهِ النَّفَظُونَ بِرَاتُ اللَّهُ وَهُ النِّي قَبْرِ فَرَاتِ بِعِنْ مِن مَا وَبِي عَلَيْهِ النَّهُ الْمُؤْلِقِ مِن مُن اللَّهُ النَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّلْمُ الللل

(ب) اليد لوگول پرے گزرماجن كے ہونت قينجيول ہے كانے جارہے شھے، يدائ است كے خطيب بين جودہ باتيں كہتے ہيں جن پردہ خود عمل نہيں

ہیں جوان کے لئے طال نہیں۔

منكرين وملحدين كے جاہلانہ اشكالات كاجواب

روایات حدیث ہے معلوم ہوا کہ رسول الله ظیفی علیما کو الله نعالی نے بیداری میں روح وجسم کے ساتھ معزاج کرائی، اہل الت و الجماعت کا یمی بذب ب، ایک بی رات میں آپ میلان علی کے معظمہ سے روانہ ہو کر بیت المقدس من بينج وبال حضرات انبياء كرام عَلَيْهُ التَّلَامُ كَي امامت كي، تجر وبال ے آسانوں پر تشریف لے سے وہاں معفرات انبیاء کرام عِلَيْهُ النّلام سے ملا قاتین بوئیں، سدرۃ المنتنی کو دیکھا، البیت المعمور کو ملاحظہ فرمایا، الی عبّکہ پر مہنچے جہاں قلموں کے تکھنے کی آوازیں آرہی تھیں ، عالم بالا میں پیجاس نمازی فرش کی تعیم، مجر حضرت موسی عَلِينالفَفَقِ کے بار بار توجه والانے پر آپ عَلَيْنَافِينَ تخفیف کرنے کی درخواست کرتے رہے اور خالق کا کنات جل مجدہ نے پانچ نمازیں پڑھنے پر پہاس نمازوں کے تواب کا اعلان فرمایا، کچر ای رات میں آسانوں سے زول فرمایا اور واپس مکہ معظمہ تشریف کے آئے ، رائے ہیں قریش کا ایک قافلہ مایا جب مسبح کو قرایش کے سامنے رات کا واقعہ بیان کیا تو وہ میں جو کچھے بتایا تھاوہ سب کے سامنے سیجے ثابت ہو حمیا، تو قریشیوں کا منہ بند ہو ممااور آھے کھونہ کہنا سکے۔

لیکن آب دور حاضر کے ملحدین واقعہ معراج کومائے میں تائل کر دہے ہیں ، اور بول کہد دیتے ہیں کا فراب کو اب الکل ایک خواب ہیں ، اور بول کہد دیتے ہیں کے خواب کا واقعہ ہو تا تو مشر کین مکہ کا واقعہ ہو تا تو مشر کین مکہ

اس کااتکار کیوں کرتے اور اول کیوں کہتے کہ بیت المقد س تک ایک ہاہ کی مسافت کیے بطے کرئی، اور مچر انھیں بیت المقد س کی نشانیاں وریافت کرنے کی کیاضرورت بھی ؟ سورۃ الاسراء کے شروع میں جو پھیشبہتن اللّذی السری یعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ السری یعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ بیلی السری یعبدہ سے صاف ظاہر ہے کہ آپ بیلی السری جو سری السری ہو سری کی السری ہو سری کی ساتھ تشریف لے گئے، نیز لفظ اسری جو سری میں سری سے (معلل الله) سے باب افعال سے ماضی کاصیفہ ہے، یہ بھی وات کی سری اور اسری سے تعبیر نہیں کیاجاتا، لیکن جنہیں مانانیس ہے وہ آیت قرآنیے سری اور اصادیث میجھ کا انگاں کرنے مین فرا نہیں جنہ کی ہے۔ "اعاذنا اللّه من اور احادیث میچھ کا انگاں کرنے مین فرا نہیں جنہ کیئے۔ "اعاذنا اللّه من

شرهم."

مترین کی جاہلاتہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے کہ زمین سے اوپر جانے میں اتی مسافت کے بعد ہوا موجود نہیں ہے، اور فلال کرہ سے گزرنا لائم ہے، اور انسان بغیر جوا کے زندہ نہیں رہ سکتا، اور فلال کرہ سے زندہ نہیں گزر سکتا، یہ سب جاہلاتہ باتیں ہیں، اول توان کی باتوں کا لیتین کیا ہے جس کا یہ لوگ وجویٰ کرتے ہیں، اور اگر ان کی کوئی بات صحیح بھی جو توانلہ تعالی کو بوری پوری قدرت ہے کہ اپنے جس بندہ کو جس کرہ سے چاہے باسلامت گزارہ ہے، اور یغیر جوا ایک بھی زندہ رکھے، اور سائس لینے کو بھی توانی نے زندگی کا ذریعہ بنایا ہے، اگر وہ انسان کو تخلیق کی ابتداء ہی ہے بغیر جوا اور اخیر سائس کے زندہ رکھتا تو اسے اس پر بھی قدرت تھی، اور کیا سکت کا مریض بغیر سائس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا حبس دم کرنے والے سائس لئے بغیر تھنوں سائس کے زندہ نہیں رہتا؟ کیا حبس دم کرنے والے سائس لئے بغیر تھنوں شہیں جیتے؟ بعض جابل تو آسانوں کے وجود ہی کے مشر ہیں، ان کے انکار کی

فلنند قد يد ، وياجديده الله ست تعلق ركف والول كى باتول كا أولى المتبار النيل، خالق كا كانات جل مجده في اين كتاب مين سائت آسانول كى تخليق كا لذ كره فرمايا، ليكن اسحاب فاسفه قد يهد كيته سخت كد نو آسان بين، اور اب نيا فلسفه آياتو ايك آسان كاوجود مجى تسليم نبيل كرت ، اب بتاؤان الكل لگاف فلسفه آياتو ايك آسان كاوجود مجى تسليم نبيل كرت ، اب بتاؤان الكل لگاف والول كى بات شيك ب، يا خالق كائنات جل مجده كافرمان مي به اسورة ملك مين فرمايا الآلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّيْطِيفُ النَّيْلِيمُ اللَّهُ عَلَى وَهُو اللَّهُ اللّهُ اللّهُ

المَّنِيَّ الْحَالَةِ: 11] على تذكره فرمايا يه البندا الن لو تون كى بات بالكل مجموت بعضول في يون كها كه آمان عن خرق والقيام نوس بوسكنا-

مسجح لو کوں کو یہ اشکال تھا اور ابعض ملعدول کو ممکن ہے۔ اشکال ہو کہ ایک رات میں اتنابز اسفر کیے جو سکتا ہے ، بھی پہلے زمانہ میں کوئی جنس اس طرح کی بات کرتا تو اس کی بھی وجہ مجمی تھی، کہ تیز رقبار سواریان موجود تہ تحين واور اب جو شخ آليات ايجاديو كن اان كاوجوون مقياراب تو عدوت وَيْرُهُ مُعَندُ مِن مُوالِّي بِهِارُوشُق اللَّهِ جَاتا به جهال عديد المقدى المقدري تل دور ب ، أمر اى حساب كوركيما جائة توبيت المقدس آئة جائة يس صف وو تمن الفخ خرج بو سكت بي اور رات ك باني آئد الله الول ير تنفي اور وبال کے مشاہدات فرمانے اور وہال ہے والیس آنے کے لیے تسلیم کر لیے جائیں تو اس میں کوئی بعد تبین ہے، اب تو ایک رات میں کمی مسافت قطع کرنے کا النظال التم مو كيا، اوري محمى معلوم ب ك الله تعالى كى قدرت مم تبيل موتى، اللهُ تعالى جاہے توجو تنز رفتار مواریاں ہیں انھیں مزید در مزید تنز رفتاری عطافها وے ماور کی سواریاں پیدا قربادے ،جو موجودہ سوارلیوں سے تیز تر ہوں ،سورہ محل میں جو سوار ہوں کا مذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا ہے فروی تعقلق ما لا مَعْمَلُمُونَ ﴾ [اتفل: ٨] (الله تعالى وه تيزي بدا فرماتا ب جنبيل تم نبيل جانے) فرمایا ہے ، اس میں موجودہ سوار ایول اور ان سب سوار بول کی طرف اشارہ ہے جو قیامت تک وجود میں آئیں گی اب تواہے طیارے تیار جو تھے تیں جو آواز کی رفتارے مجمی زیادہ جلدی سینے والے بیں، اور انھی مزید تیز رفتار سواریاں بنانے کی کوششیں جاری ہیں، یہی لوگ جو سفر معراج کے متعربیں میا اس کے رقوع میں متر دو ایں، خود ای بتائیں کے رات دان کے آگے بیجے آئے

ببعثان رَبِّكَ مَعَامًا مَعَمُودًا (الإسراء: 24] ببعثان رَبِكَ مَعَامًا مَعَمُودًا (الإسراء: 24] ترجمه: "اور رات كه حصه بل تبجد بإصابح كه بيه آپ كه لئے اضافه ب، آپ كارب آپ كو عنقر بيب مقام محمود برفائز فرائے گا۔"

تفسیر: اس میں آپ قان فیٹن کے لئے تسلی ہے، کہ چند روزہ ونیا ہیں وہ بھی چند ون آپ کے وہمن جو آپ کو تکلیف وے رہے ہیں اب اس بلند مرتبہ کے سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، یعنی سامنے بے حقیقت ہے جو مرتبہ آپ کو قیامت کے دن عطا کیا جائے گا، یعنی متام محمود پر بہنچایا جائے گا، اس مقام پر تمام انبیاء عجیز کا الفیلائم اور تمام اولین و آپ کی تعریف کریں گے۔

جب کے ویکر انہاہ کرام عَلَیْنَ النَّلائمُ سفارش کرنے کے لئے تیار نہ ہوں کے تو نبی اکرم فیلی میں ساری مخلوق کے لئے سفارش فرمائیں کے میدوہ مقام محمود ہے جس پر اللہ لغالیٰ آپ کو پہنچادیں گے۔

اس حدیث شریف میں بہت اہمال ہے، دو مری روایات میں تفصیل کے ساتھ شغیل کے ساتھ شغیل کے ساتھ شغیل کے ساتھ شغیل کے ساتھ شغاعت کا منہمون وارو ہوا ہے، اور وہ یہ کہ قیامت کے دان جب لوگ بہت ہی زیادہ تکلیف میں ہول گے ، اور سورج قریب ہوجائے گا، اس بے چینی بہت ہی زیادہ تکلیف میں کہیں ہے کہ کسی سے سفارش کے لئے عرض کرو، پہلے آدم خلید الفائد کے باس میر نوح خلید الفائد کے باس میر نوح خلید الفائد کے باس میر نوح خلید الفائد کے باس میر ایرانیم غلید الفائد کے باس میر ایرانیم غلید الفائد کے باس

یں (ان کے خیال میں) زمین جوائے محور پر گھومتی ہے، چو ہیں گھنٹہ میں کتنی مسافت کے کراہ سے کروڑوں کے کراہ سے کروڑوں میل دور ہے، کران ظاہر ہوتے ہی کتنے سینٹر میں اس کی روتئی زمین پر مینٹج جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے دفتر جاتی ہے؟ اور یہ بھی بتائیں کہ جب چاند پر گئے تھے تو کتنی مسافت کتنے وقت میں طے کی تھی ؟ یہ سب کچھ نظروں کے سامنے ہے، بھر واقعہ معران میں مترود کیوں ہے؟

صاحب معراج فلیق این جس براق پر تشریف لے گئے ہے اس کے بارے میں فرہایا ہے کہ وہ حد نظر پر ابنااگا قد م رکھتا تھا، لیکن یہ بات ابہام میں ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی تھی ،اگر سومیل پر نظر پر تی :و تو کہ مُعظمہ ہے کہ اس کی نظر کہاں تک پہنچی تھی ،اگر سومیل پر نظر پر تی :و تو کہ مُعظمہ سے بیت المقد س تک صرف دی بارہ منٹ کی مسافت بنی ہے ،اس طرح بیت المقد س تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ ہیگ خرج ہونے کا المقد س تک آنے جانے میں کل بیس منٹ کے لگ ہیگ خرج ہونے کا حساب بنا ہے ،اور باقی پوری رات عالم کی سیر کے لئے جاتے گئی ، مؤمن کا طراقہ سے سے کہ اللہ تعالی شائد اور اس کے رسول فیلی ان بات سے اور تصدیق یہ ہے کہ اللہ تعالی شائد اور اس کے رسول فیلی انگری بات سے اور تصدیق کرے۔ والموتابون ھم الحالکون.

الم فضيات الله

آنحضرت خَلِيْنَ عَبَيْنِ مِي كُومْقام محمود عطا كياجائے گا

الشرتبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ وَمِنَ ٱلَّذِلِ فَتُهَجَّدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَكَىٰ أَن

کچر موک غیلیالشکان کے ہاں، کچر میسلی غلبالشکان کے ہاں سفارش کرنے کی درخواست کریں گے، تو سید الادلین و کی درخواست کریں گے، یہ سب حضرات افکار کردیں گے، تو سید الادلین و الآخرین حضرت میں حاضر ہوں گے، اور الآخرین حضرت میں حاضر ہوں گے، اور خفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نینچ بہنچ کر سجد وہیں گر جائمیں شفاعت کی درخواست کریں گے، آپ عرش کے نینچ بہنچ کر سجد وہیں گر جائمیں گے، اس وقت اللہ تعالی آپ کو این ایس ایس تعرفی البام فرمائے گا، جو اس میس خواس میں البام فرمائے گا، جو اس میس خواس میں تعرفی البام فرمائے گا، جو اس میس خواس میں خواس میں اللہ تعالی کا ارش د ہو گا کہ اے میں خیر طابق فیل کا ارش د ہو گا کہ اے جہر طابق فیل کا ارش د ہو گا کہ اے خمر طابق فیل کا ارش د ہو گا کہ اے خمر طابق فیل کا اور سفارش کرو میں میں قبل کی سفارش قبول کی جائے گی۔ (رداہ ایکاری و مسلم)

حضرت الله فيلق الله عند الله فيلق الله الله فيلق الله فيله في الله فيله في الله فيله في الله في الله في الله في الله في الله الله في الله الله في الله الله في الله الله الله والاراحة الله في الله في الله الله والاراحة من طول الوقوف. اهر)

اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ آپ کو مقام محمود عطافرہائے گا، لیکن امت تحدید فیلین فیلی کو تھی مقام محمود کی دعا کرنے کا شرف عطا کیا ہے ، جو اذان کا جواب دینے کے بعد کی جاتی ہے۔

دنیا ہیں رسول اللہ فیلی فیلی کا مقام محمود کے عام مفہوم میں رسول اللہ فیلی فیلی کا مقام محمود کے عام مفہوم میں رسول اللہ فیلی فیلی کی عالم مدرج وستائش بھی داخل ہے، جیسا کہ کوٹر کے مفہوم عام میں جوش کوٹر واخل ہے، گویاوتی البی نے ایسے مقام تک پہنچانے کی اطلاع دی ہے، جو انسان کے لئے مقصت وہرتری کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکی ہے، جو انسان کے لئے مقصت وہرتری کا سب سے بلند مقام ہے، حسن وکی ایسا مقام ہے، حسن اور داگی

مركزيت حاصل ووجاك كي وزيا وآخرت مين آپ غيلين كو ايت مرتبي ي المنافياد الله جمال آب طاف المنافية في محمود خاائل بنكر راي الله مرطرف ت آب والفافية الله برمدت وستائش كى بارش موكى اور آب فالفائية بكى استى اكب قابل الترایف بستی بن کرر م کی و آن آپ فالفالله کے دشمن اور دشمنان اسالام آپ اللين المان ألى والت مالى ير تايوره الزامات عالم كررب تال اور آب فيل المان كي مستى باعظمت كو اين باطل افكار ونظريات سے داغدار كرنے كى تاكام ا موسیقی کررے ہیں، جائائے ساری دنیا کے انساف پیند انسانوں نے ہر زمانہ اللها اور ونیاک کونه کون میں آپ میلی تبیین کی مرح وستائش کے کمن کانے ہیں، آپ فَيْلِوْ اللَّهِ إِلَى فَات عَالَى كَى عَظمت كَالْ عَدْ إِفْ كَيَا سِهِ وَاور بِيهِ سَلْمَا مِنْ الروزِ قیامت جاری وساری رہے گا، یہال تک کہ وہ وقت موعود آئے گا جب تیامت قائم ہو گی اور آپ فیلفائلہ کا ساری تنکون کے معدورے ہول کے ماور کو یا المجي مقام انه في عنظمت كي النباب واس سه زياده او ي حبك اوالاو آدم كو شيس مل منتى اور اى ت بزيد السانى رفعت وبلندى كالتعور نبيس كما جاسك، انسان كى سى وجمت بر طرب فى بلندايول تك أو كرجامكتى ب، ليكن يه بات حاسل منہیں ہو سکتی کے رواول کی ستائش اور ولول کی مدائی کا مرکز بن جائے، یہ محمودیت ای کو حاصل ہو سکتی ہے ، جس میں حسن کمال ہور۔ (تغییر انوار القرآن) يارب صلوسلم دائماً أبداً على حبيبك خير الخلق كلهم



اور الله پاک نے اہل کہ سے قبال کا ارادہ فرمایاتواہے بیٹی ہر فیلی کو اللہ است منورہ کی طرف جبر سے کا تکم فرمایا لین اس نہ کورہ بالا آبت کے ذراجہ۔
اور حضرت قبادہ فرماتے جیں کہ اس آبت جیں ہو مگذ خل صدفی اور حضرت قبادہ منورہ مرادہ اور حضرت قبادہ کو ایک آبت جی کہ مکر مہ مرادہ اور عبد اور اللہ من زید بن اللم وَجَعَبَدُ ان تَقَالَ کَا قول جمی ہی ہے ، اور اس بارے جس قبام اقوال جس سے دیارہ مشہور قول جس کے ، اور اس بارے جس قبام اقوال جس سے دیارہ مشہور قول جس کے ۔

\* قضيات \*

نبی اکرم طرف کا ملہ کر مہ سے مدینہ منورہ کی طرف کا میابی کے ساتھ ہجر ت فرما کے تشریف لانالور مشرکیین کانا کام ہونا لانالور مشرکیین کانا کام ہونا اللہ تارک و تعالی کارشاد ہے:

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِرُونَكَ مِنَ ٱلأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ الأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْ اللّهَ وَإِذَا لَا يَلْبَعُونَ مِنْ خَلْفَكَ إِلَّا فَلِيلًا اللّهِ اللّهُ اللهُ اللهُ

۴ فضيات ٢٠٠٠

الله تبارک و تعالی نے اپنے صبیب طلیقی تالیا کو خوبی کے ساتھ مکہ مکر مہ سے ہجر ت کروا کر خوبی کی جگہ لیعنی مدینہ منورہ میں پہنچایا کی جگہ لیعنی مدینہ منورہ میں پہنچایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا زمان ہے:

﴿ وَقُل رَّتِ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقِ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجً صِدْقِ وَآجْعَل لِي مِن لَدُنكَ سُلَطَننَا نَصِيرًا ﴿ إِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ الهَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

[14:01]

ترجمہ: "اور آپ یول دعائیے کہ اے رب آپ جھے الی طاقبہ میں داخل سیجے ہو خوبی کی طاقبہ طاقبہ میں داخل سیجے ہو خوبی کی طبکہ ہو، اور جھے خوبی کے ساتھ انکا لیئے ، اور میرے لئے اپنے پاس سے ایسا غلبہ عطافرانے جس کے ساتھ کے ساتھ مدو ہو۔"

تفنسیر : اما م احمد وَجِوَبَهُ اللّهُ وَقَالَ نَ خَصَرَت عَبِدِ اللّهُ مِن عَبِاس رَضَى اللهُ عَنِهِما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنِهما اللهُ عَنَهما اللهُ عَنْهما عَلَى اللهُ عَنْهما عَلَى اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهما اللهُ اللهُ

کے بارے میں ہمارا طرافتہ رہاہے جن کو آپ میلی ایک ہے ہیں۔ ہم نے رسول بنا کر بھیجا تھا اور آپ ہمارے طرافقہ میں تغیر نہ پائیں سے۔"

آت سیر: حضرت عابد و خفید الفائقان اور قاوه و خفیدالفائقان فی فرایا که مشرکیین نے آتحضرت مورد و عالم خفیقان کو مکہ کرمہ ہے جااوش کرنے اور وہال سے زیروی اکا لئے کا دارہ کیا تھا۔ لیکن اللہ تعالی نے ان کو ایسا کرنے ہے بازر کھا اور آپ باؤان اللی خودی جو ت کرے ملہ کرمہ کو چوڑ کرمدینہ منورہ انترایف لے آئے مشر کین اپنے ارادوں میں ناکام : و نے اللہ تعالی نے فرایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس مرزئین ہے آپ خشی ہے گئے کہ قد مول کو اکھا ز فرایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس مرزئین ہے آپ خشی ہے گئے کہ قد مول کو اکھا ز میت اور آپ فرایا کہ قریب تھا کہ یہ لوگ اس مرزئین ہے آپ خشی ہے گئے اور آپ فرایا کی اور آلر وہ ایسا کہ لیے اور آپ فرایا کی اور آلر وہ ایسا کہ لیے اور آپ فرایا کی اور اسانی وی اور ان کو اور آپ فرایا کہ تاب فرایا کہ آپ فرایا کہ تاب کردی آپ فرایا کہ تاب کردی تاب کردی

قال صاحب الروح: وهذا هو التفسير المروي عن مجاهد قال: أرادت قريش ذلك ولر تفعل لأنه سبحانه أراد استبقائها وعدم استيصالها ليسلم منها أعقابها من يسلم فأذن لرسوله عليه الصلاة والسلام بالهجرة فخرج بإذنه لا بإخراج قريش وقهرهم.

﴿ مَسُنَّةُ مَن قَدْ أَرْسَلْنَا ﴾ يد مصدريت كي يناير منصوب ب العني "سننا سنة من قد ارسلنا." مطلب يد ب كد أثر يد آب فيلي اللها كو نكال دية توجم أنيس بلاك كردية آب فيلي المجلة بي بي بها جو رسول جم في

سے بحق ان کے بارے میں ہمارا یہ طراقہ رہا ہے کہ جب ان کی امتوں نے نکال دیا تو ہیر اسیس بھی زیادہ عرصہ زندہ فریس دیں ہموڑے ہے وقف کے بعد ایں ہمارک کروی گئی اور آب ہمارے ایک کروی گئی اور آب ہمارے ایک کروی گئی اور آب ہمارے طراقہ میں انغیر نہ پائیں گئی این مخلوق کے بارے میں جو طریقے ہم نے جاری کے جی انہیں کے مطابق ان کے ساتھ معالمہ کیا جا تا ہے۔

#### الله فضيات "

الله تعالى كااب عن حبيب حضرت محمد خليف عليها كو مشفقانه ومحبت كهراانداز خطاب

الله تعالى كاارشادي:

الطه الله الله مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْفُرْءَانَ لِتَشْفَقَ اللهُ الْمُورَانَ لِتَشْفَقَ اللهُ الْمُورَانَ لِلْمُعْمَانُ عَلَى الْفُرْءَانُ عَلَى الْفُرْدِينَ خَلْقَ الْلاَرْضِ الْمُلَانِ الْفُلَى اللهُ اللهُ الْمُلَانِينِ الْفُلَى اللهُ الل

ترجمہ: "طرجم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل شمیں کیا کہ آپ آنگیف اٹھائیں بلکہ ایسے شخص کی تھیجت کے لئے جو ڈرتا ہو،

یہ اس ذات کی طرف سے نازل کیا گیا جس نے زمین کو اور بلند اسانول کو پیدا فرمایا۔ وہ بڑی رحمت والا ہے عرش بر مستوی ہوا، ای کے لئے ہے جو چھ آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے اور جو ان کے درمیان ٹیل ہے اور جو تحت الثری ہے اور آگر آپ زور سے بات كري تو باشروه يحكي سه أي مونى بات كوجاناب اوراس بات كو جھى جو اس سے زيادہ منفى مور الله تعالى ايما ہے كه اس کے سواکوئی معبود تہیں اس کے لئے اسائے حسیٰ ہیں۔"

تقسیر: بیبال ہے مورہ طہ کی ابتدا ہوری ہے لفظ" طہ" الم آور دیگر حروف مقطعات کی طرح متثابہات میں ہے ہاس کامعنی اللہ تعالی ہی کو معلوم ہے (صاحب معالم التزیل ۱۳/۳۱) نے مفسر کلبی ے اقل کیاہے کہ مکہ مکرمہ میں جب رسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں ازل ہوئی تو آپ میان میں اللہ میں اور مشقت کے ساتھ بہت زیادہ عبادت گزاری شردع فرمائی طویل قیام کی وجہ ہے مجی داہتے یاؤں اور مجھی بائیں یاؤں یہ کھٹر ہے ہوئے ہتے اور ساری رات نماز يِ عَدْ يَحْد الله تعالى في آيت كريم ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ أَلْفَرْمَانَ لِنَتَ فَيْ اللَّهُ وَمِانِي اور أيك روايت من ايول ب كه جب مشر كين في وكيما كداك بنوب زياده عميادت كرت بين توكين كاك كدائ محمد فيلت المالي قرآن جو تم پر نازل ہوا ہے یہ مہیں مشقت میں ڈالنے ہی کے لئے اتراہے اس بِ آيت كريم ﴿ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْمَانَ لِتَشْفَقَ ﴾ نازل مونى لين م نے قرآن کو آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ آپ تکلیف اٹھائی۔ آبت بالا کی النسير ميں ايك دوسرى وجه تجي بعض منسرين في اختياد كي ہے ان حضرات كے انزدیک آیت کامطلب به ب که منکرین جو سرشی کرتے ہیں در مکذیب میں

آ کے برجتے ملے جاتے ہیں آپ فیلی کیا کو اس پر تلق اور رہے نہ ہونا جائے۔ اور تظیف الفائمی آب بین این این این این این این این این مین کا این فرایند کو انجام دے دیا اور برابر انجام دے رہے ہیں تو آپ کو اس فکر میں بڑنے اور رنجید ہونے کی ضرورت تبیں کہ یہ لوگ ایمان کیوں تبیس لاتے اس تغییر کی بنايرآيت شرايف كالمضمون سورة كهف كى آيت كريم ﴿ فَلَعَلَّكَ بَنجِنَّمْ نَفْسَكَ عَلَىٰ مَاتَنْرِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَنْذَا. ٱلْحَدِيثِ أَسَفًا الله الكيف: 1] كم موافق بوجائة كار (وكروس حب الرول بفرادام ١٣٥) ﴿ إِلَّا لَذَكِرَهُ لِلْنَا يَغَنَّونَ ﴾ لين يَغنَّونَ ﴾ لين يتن يرآن مم ن ال محمل كي تصحت كے لئے اتارا ب جواللہ سے ڈرتا ہے قرآن مجید تو تمام انسانوں كے لئے ہے لیکن خاص کر خوف و خشیت والول کاذکر اس کئے فرمایا کے جو لوگ قرآن من كر متأكر نبيس موتے اور اس كے مضافين يرائيان نبيس لاتے ان كاستنانہ

سنا برابر ب- قال صاحب الروح وخص الخاشي بالذكر مع ان القرآن تذكرة للناس كلهم لتنزيل غيره منزلة العدم غير منتفع به سوره بيس بين فرمايا:

﴿ إِنَّمَا نُنذِرُ مَنِ ٱتَّبَّعَ ٱلدِّكَ رَخَيْنَ ٱلرَّحْمَنَ ير على اور يغير و يحص رحمن سے در ۔ " جولوگ اللہ تعالی کو جائے ہیں اور مائے ہیں اور ابغیر و کھے اس سے

تقسیر: آیت بالایس اللہ تعالی نے اپنے رسول فیلی کو رحمة لا مالیس کا مبرک اور معظم لقب عطاز یا یا اور سوری تو بیس آپ فیلین تابیع کو روز المالیس کا مبرک اور معظم لقب عطاز یا یا اور سوری تو بیس آپ فیلین تابیع کو روف رئیس کے لقب سے مرفران فرمایا ہے۔

الك حديث شي ارشاد ب آب الله بعثني رحمة للعالمين وهدى للعالمين وأعرني ربي بمحق المعازف والمزادير والأوتان والصليب وأمر الجاهلية ( إاشيه الشرتوالي في المدارة جہانوں کے لئے بدایت بناکر بھیا ہے اور میرے رب نے بھے علم دیا ہے کہ بیشش کرتے تیں) اور جابلیت کے کاموں کو منادوں رحمت للعالمین والن تعلیمی كى رحمت عام ب آپ فيلون الياني انشريف آورى سه بيبلي سارا عالم كفر وشرك كى دايدل شن يجنسا: والقياء آب فيليق عَلَيْهِ مَشْرِيف لائت موتول كو طِلْمَا حَل كى طرف بإيالا السانوال المرآج تك بهت برى تعداد انسانوال اورجنات كي بدایت پالیکی ہے مساری ونیا کفر وشرک کی وجہ سے بلاکت بربادی کے دہاند پر کور ی تھی، آپ میلین اللہ کے تشریف الانے سے دنیا میں ایمان کی جواجلی، تو حید کی روی جیملی، جب تک و زیامی ابل ایمان رئیں گے . قیامت نہیں آئے الله والمنظمة المنظمة المشاد فرمايا: قيامت قائم نهيس دوكى جب تك ونيامين الله الله كما والماري كا- (رواوسلم)

ذرتے جیں ایسے ہی لوگ نصیحت برکان دھرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے رسول طِلِقِ عَلَيْهِ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کی نصیحت کو تبول کرتے ہیں۔

﴿ تَنزِيلًا مِنْ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ وَالتَّينُونَةِ ٱلْفُلَى ﴾ ترجمس، "يد قرآن اس ذات كى طرف سے نازل كيا هيا جس في ترجمس، ان يد قرآن اس ذات كى طرف سے نازل كيا هيا جس في ترجمن كواور بلند آسانول كوپيدافرايا۔"

الوالرَّحْنَنُ عَلَى الْعَرْشِ السَّنَوَى اللهُ الْعَرْبِ السَّنَوَى اللهُ الْعَرْبِ السَّنَوَى اللهُ المُنْ الرَّمْنَ عَرْشِ بِرِ مستوى مواد"

#### 

رسول التدخيف عليني رحمة للعالمين بين

الله تعالیٰ نے اپنے ہیادے نبی سیدنا تھ رسول اللہ ظافی تا کہ اسارے جہانوں کا مراسے جہانوں کے لئے رحمت بنا کر جھیجانس کا ذکر اسپنے پاک کلام قرآن جمید میں یوں فرمایا:

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ : ﴿ وَمَا أَرْسَانَهُ

إللَّهُ إِلَّهُ الْمُعَالِّمَةِ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ الْمُعَالِّمِةِ

ترجمہ۔ "اور ہم نے آپ کو تمام جبانوں کے لئے سرایار حمت بتاکر ہی بھیجا ہے۔" اللول الول المرائي المائيرة أناس مو تا دروش ست نامينا كالمحروم دو ناسور ق ك تاريك دون كي وليل منيس ب-

رسول آرم معترت الله طائلة النظامة الله معترات البيا . كرام بنيؤا الفلالا كل التي جب السام البيول النيل أرتى تحص أو الناج معترات البيا المجالة التعادر أبي كل موجود كل يل بن بال كروى جتى تحتين ، أبي آرم معترت محر اللها فلا فلا الكل كروى جتى تحتين ، أبي آرم معترت محر اللها فلا فلا الكل الموري المحركة اللها المعاليين بول فلا اللها الميان بالناس بالناس المعاليين بول فلا الموري المحركة المعارف الموري المحركة المركة المركة المركة الموري الموري الموري المحركة المركة المركة

رب سرب المسلم ا

مسلم شریف میں حضرت ابوہریرہ وَ اَلَّهُ الْفَالِمُ اَلَّهِ مَن حَسَرَت ابوہریرہ وَ اَلَٰهُ الْفَالِمُ اللهِ اللهِ مَشْرِ کَیمِن کے لئے بم المُلْقَالِ اللهُ اللهِ مَشْرِ کِیمِن کِیمِ عَرْض کیا آگیا کہ یارسول الله الله الله الله عشت وحمد " وها کیائے ، آپ فلیق الفیالی الله فرمایا: "إِني لَمْ أَبعث لَعَالاً و إِنْمَا بعثت وحمد " کے میں لعنت کرنے والا بنا کر منہیں بھیجا آئیا ہوں بلکہ رحمت بنا کر بھیجا آئیا ہوں۔ (میج مسلم: کاب البر والعلاء والآواب)

آپ فیلی ایک اور آپ فیلی ایک تشریف لے سکتے وہاں دین حق کی دعوت وی وہ لوگ ایمان ندلائے اور آپ فیلی فیلی کے ساتھ بدخلتی کا بہت برابر تاؤ کیا، پہاڑول پر مقرر و فرشت نے آکر خد مت عالی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرمائیں توان اور گوں کو پہاڑوں کے فیلی میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ فرمائیں توان اور گوں کو پہاڑوں کے فیلی میں ایسا میں کرتا، میں امید کرتا، وں کہ ان کی تسل سے ایسے لوگ ہیں امید کرتا، وں کہ ان کی تسل سے ایسے لوگ ہیں امید کرتا، وں کہ ان کی تسل سے ایسے لوگ ہیں اموں سے جو

آیک حدیث شریف میں آیا ہے عالم کے لئے آسانوں کے اور زمین کے رہنے کے رہنے والے والے دیات کے اور زمین کے رہنے والے وعا کرتے ہیں اور حتیٰ کہ ان کے لئے مجیمایاں پانی میں استغفار کرتی ہیں۔ (مشکوۃ السائع س مہر)

ال کی مجھی وجہ نیمی ہے کہ جب تک علوم نیوت کے مطالق دنیا ہیں اس کی مجھی وجہ نیمی ہے کہ جب تک علوم نیوت کے مطالق دنیا ہیں اعمال موجود ہیں اس وقت تک تیامت قائم نہ ہوگی، اگریہ ند ہوں تو قیامت آجائے وال کے دواکر آن جائے۔

ایک حدیث میں ہے کہ ایک بہاڑ دوسرے بہاڑ کانام لے کر ہو جھتا ہے كياآن تيرت اديرے كوئي ايبالحض كزراب جس نے اللہ كانام ليا ہو؟ اور اگر وہ پہاڑ جواب میں کہتاہے کہ ہاں ایک ایسالحنس گزرا تھا، تو یہ جواب سن کر سوال كرف والا يبارُ خوش موتا ب "ذكره ابن الحزري في الحصن المحصين" الله تعالى كاذكر كرف والااكيك محض اليك يبازير كزرااور دوسرت بہاڑ کو یہ بات معلوم کر کے خوشی ہوئی اس کی وجد مجی وی ہے کہ عموماً مؤمن بندے جو اللہ کا ڈکر کرتے ہیں واک سے عالم کی بقاہے و مجموعہ عالم میں آسان زمین برند برند جھوٹے بڑے حیوانات اور جھادات مجمی بیں، قیامت آئے گی تو پھھ مجھی ندرہے گا، سب کی بقا اہل ایمان کی وجہ ہے ہور ایمان کی وولت رحمة للعالمين فين المنافية كالمين فين المنافية المنا رحمة للعالمين : و ناظاهر ب اور اس التنبار ، يجي آب ويات في السيار ، جهانول ك ليخ رحمت بين كرآب والمنظمة المان اور ان اعمال كي وعوت وي جن كياد جدست دنيايين الله تعالى كي رحمت متوجه جوني ب، اور آخرت بين بين ايمان اور اندال صالحہ والوں کے لئے رہت ہوگی، جو لوگ آپ فیلن علیا پر ایمان شیس الاتے انہوں نے رحمت سے فائدہ تہیں اٹھایا جیسا کہ نابینا آدمی کو آفیاب کے

مرے (مقالوۃ شریف)

(جیسے جانور پر سوار ہونے والا زین سے کیروں مکوڑوں اور گندی
چیز وال اور کانٹول اور این پہتر کے تکڑول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے بی ان
چیز وال اور کانٹول اور این پہتر کے تکڑول سے محفوظ رہتا ہے، ایسے بی ان
چیز ول سے جو تے سننے والے کی حفاظت رہتی ہے۔)

پیرس کے بیان کا بیٹر آپ بیلی کی کہا ہے کہی فرما یا کہ: جب جلتے جلتے تمہمارے بیٹل کا میر آپ بیلی کا بیٹر آپ بیلی کا بیٹر آپ بیلی کی جیل میں نہ چلو جب تک دوسرے جیل کو درست نہ کرلو ( ایمر دونوں کو بیمن کر چلو) ادر ہے کہی فرمایا: کہ ایک موزہ بیمن کر نہ چلو، کرلو ( ایمر دونوں کو بیمن کر چلو) ادر ہے کہی فرمایا: کہ ایک موزہ بیمن کر نہ چلو، (کیو نکہ ان صورتوں میں ایک قدم اونچا اور ایک قدم نیچا ہو کر تو ازن سیجھے نہیں دمال)

آپ فیلی فیلی است کوای طرح اتعلیم ویتے تھے جیے مال باپ اپنے بہر میں کو سے مال باپ اپنے بہر میں کو سے مال باپ اپنے بہر کو سے مات کو اور بتاتے ہیں، آپ فیلی فیلی کے فرمایا: میں تمہارے لئے بہر میں تمہیں سکھا تا ہول۔
باپ بی کی طرح ہوں، میں تمہیں سکھا تا ہوں۔

بہت اللہ عدیث میں زیادہ وسی نظر ڈالی جانے سے بہت زیاد ایس تعایمات سامنے آتی میں جو سرایا شفقت پر جنی ہیں، اسی شفقت کا تفاضا تھا کہ آپ الله تعالی کی وحد اتیت کا قرار کریں مے۔ (مشکوۃ المسائن ۵۲۳)

سورہ تو ہیں آپ فیلی ایک کے ارتفاد فرہایا ہے اس میں است کے افتاد فرہایا ہے اس کے اس میں است کے افتاع کے لئے حریص جی اہل ایمان کو اعمال صالحہ ہے جی متعیف رکھتا چاہتے جی ، اور یہ جی حریص جی ، اہل ایمان کو اعمال صالحہ ہے جی متعیف رکھتا چاہتے جی ، اور یہ جی حری ہے کہ ان کے ونیاوی حالات درست ، وجانی ، ﴿ وَالْمُ وَمِنِینَ کَوَ وَالْمُ وَمِنِینَ کَا اَنْ کَ وَنِياوی حالات درست ، وجانی ، ﴿ وَالْمُ وَمِنِینَ کَ اَنْ کَ وَنِياوی حالات درست ، وجانی ، ﴿ وَالْمُ وَمِنِینَ کَ مِناتِهِ وَالْمُ وَمِنِینَ کَ مِناتِهِ وَالْمُ وَمِنِینَ کَ مِناتِهِ وَالْمُ وَمِنِینَ کَ مِناتِ کَ مِناتِ وَالْمُ وَلَى الْمُ وَلَى الْمُ وَلَى الْمُ وَلِي اللّٰمِ اللّٰمِ وَالْمُ وَالْمُ وَلَى الْمُولِينَ وَالْمُ وَلَامِ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَّ اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَامِ وَالْمُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلِي اللّٰمُ وَلِي اللّٰمِ وَالْمُ وَلَمُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمِ وَالْمُ وَلَى اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلَامُ وَلَامُ وَلَى اللّٰمُ وَلَى اللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَلِي اللّٰمُ و

اس اور آپ ظلاف این نے یہ مجھی فرمایا کہ: جو تحفیل (ہاتھ وحوے بغیر) اس مالت میں سو کہا کہ اس کے ہاتھ میں تجینائی گئی جوئی تھی مجیر اس کو کوئی حالت میں سو کہا کہ اس کے ہاتھ میں تجینائی گئی جوئی تھی مجیر اس کو کوئی تھی جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی بی جان کو ملامت تھیف جانور نے ڈس لیا) تو وہ اپنی بی جان کو ملامت

کاموں ٹیں ان ہے مشورہ لیجئے، کیر جب آب پختہ عزم کرلیس، تو آپ اللہ پر توکل سیجئے ہے تھک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب آپ اللہ پر توکل سیجئے ہے تھک توکل کرنے والے اللہ کو محبوب

آیت بالا میں جہاں آپ نیکھائی کی خوش خاتی اور زم مزاتی اور رحت
وشفقت کاؤر ہے وہاں اس امر کی بھی تصری ہے کہ اگر آپ سخت مزان اور
سخت دل ہوت تو یہ سحاب کرام فیلٹھائی جو آپ کے پاس جمع جس جو آپ
فیلٹھائی ہے ہے جاہ محبت کرتے ہیں وہ آپ فیلٹھائی کے باس سے جنے
مزان اور منتشر ہوجاتے۔

رسول الله فيلق المنظمة المناس عاليه بين شفقت اور رحمت كاجميشه مغناجو جو تاربتا تقا، جب كونى شخص آب فيلق المنظمين مصافح كرتا توآب فيلق المنظمة الله كها تحديد من سه البنايا تحد نهيس الكالية منعي جب تك كه وي البنايا تحد لكالية كها المقدان كرتاب

اورجس سے ملاقات ہوتی اس کی طرف سے خود چرو تریس مجیرتے ہے سہاں تک کدوئی ایٹارخ مجیر کرجانا چاہتا تو چلاجا تاتھا۔

حضرت انس رفیخالفائف نے نیاں کیا کہ جس نے کسی کو نہیں وکیما اور اسٹین انسان میں کہ جس نے کسی کو نہیں وکیما اور اسٹین انسان میول سے بڑھ کر ہو، حضرت انس رفیخالفائف نے نہیں بیان کیا کہ جس نے وی سال رمول اللہ فیلائف کیا کہ جس نے وی سال رمول اللہ فیلائف کیا کہ جس نے وی سال رمول اللہ فیلائف کیا کہ جس نے وی سال رمول اللہ فیلائف کیا گئی خد مت کی، جھوے تبھی کچے نقصان ہو گیا تو مجھے بھی ملامت نہیں فرمائی ، اگر آپ فیلوٹ کیا گئی کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت کی تو فرمایا کہ فرمائی ، اگر آپ فیلوٹ کیا گئی کے گھر والوں میں سے کسی نے ملامت کی تو فرمایا کہ رہنے وور اگر کوئی چیز اللہ کے قضا وقد رہیں ہے تو ووجو کر بی رہے گیا ، آپ فیلوٹ کیا گئی فرمائی دیا لائے۔

فَلْنَ عَلَيْنَا كُولِيهِ كُواران فِيمَا كَدِيكُ مِنْ مَن مُو مَن نفراب مِن مِنْ أَي وجائية

(جولوگ کناه تهیس تیموزت وه این جانول کو دوزخ بیس ڈالنے کا سیب بنتے ہیں ، رسول اللہ فالیق علیہ شائے ہو گئن ول پر وسیریں بتائیں ہیں اور عذباب کی خبریں دی ہیں الن پر دھیان شمیس دیتے۔)

#### \* فضيًّا \*

الله تبارک و تعالی اور اس کے رسول خیری علی کا اور اس کے رسول خیری علی کا اور اس کے رسول خیری علی کا میاب بیں اطاعت کرنے والے ہی کامیاب بیں

الله تبارك وتعالى كاارشادى:

اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ ہے فرے اور اللہ تعالیٰ ہے فرے اور اللہ تاب ہے سوئیں وگ ہیں جو کامیاب ہیں۔

تعالیٰ ہے فرے اور اس کی تافر انی ہے ہے سوئیں وگ ہیں جو کامیاب ہیں۔

تعنہ ہے ان وووں آیتوں میں ہے بتایا ہے کہ ایمان والوں کا طریقہ ہے کہ المیان والوں کا طریقہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول فیلیں ہی ہے فیصلے کی طرف باایا جاتا ہے تو سمعنا واطعنا کہد کر رضا مندی ظاہر کرتے ہیں اور ہے لوگ کامیاب ہیں ہے اہل ایمان سمعنا واطعنا ہے فرانسین سمعنا واطعنا ہے فرانسین کرتے ہیں اور ہے لوگ کامیاب ہیں ہے اہل ایمان سمعنا واطعنا ہے فرانسین آمیت ہیں بھی الن لوگوں کی کامیابی کامیاب

ایک حدیث شریف بین به که آپ طیفی این نے فرمایا: الله اس پر رحم منبیس فرما تا جو تو گول بررحم منبیس کرتا۔ (رواوالبخاری ومسلم)

آپ طیق البین کے فرمایا کہ: مؤمنین کو ایک دومرے پر رقم کرنے اور آپ طیق البیک ہوں ہے۔ ایک جسم ہو، جسم آپ میں محبت اور شفقت کرنے میں ایسا ہونا چاہیئے جیسے ایک جسم ہو، جسم کے کسی معضومیں آگایف ہوتی ہے توسارا جسم جا گیارہتا ہے اور سارے جسم کو بخار چڑھ جا تاہے۔

حسرت این عباس وَفِی اَلَّهُ النَّهُ اِلنَّهُ اِلنَّهُ اِلنَّهُ النَّهُ اِلنَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

امت محدید فیلون فیک پر لازم ہے کہ اپنے نبی فیلی فیک کا تباع کریں اور سب آلیس بیل معاشرت ہیں معاشرت ہیں معاشرت ہیں سب آلیس بیل رشت اور شفقت کے ساتھ مل کر رہیں اور اپنی معاشرت ہیں رحمت اور شفقت کا مظاہرہ کریں۔ (از تغییر الوار البیان: ۱۲۳۳–۱۲۲۱)



### ﴿ فَصْبِیاً الله الله خَلِقَ فَعَلِی الله عَلَیْ الله خَلِقَ فَاللَّهِ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْ اللَّهِ مِلْقِیْ عَلَیْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْقِیْ عَلَیْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْقِیْ عَلَیْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللل

الشرسيارك وتعالى كاارشادعالى:

﴿ فَلْيَحَدُدِ اللَّذِينَ بَعُالِفُونَ عَنَ أَمْرِهِ أَن تَصِيدِهِمْ فِنْ نَهُ أَوْ يَصِيدِهُمْ عَذَابٌ أَلِيهُ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ ال

نتنہ سے مراد ونیا ہیں مصیبت او رمشقت میں پڑنا ہے، اور درو ناک عذاب سے اخردی عذاب مراد ہے، اس میں منافقین کو متنبہ فرمایا ہے کہ تم جو رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کے تکم کی مخالفت کرتے ہو اور فیلی سے مجلول سے کھمک جاتے ہو، اس کو معمولی بات نہ سمجھنا۔ اس کی وجہ سے ونیا میں مجی مبتلائے عذاب ہو کے ہواور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

مبتلائے عذاب ہو کے ہواور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔

آیت کریمہ کا سیاتی کو منافقین کی تنم عدولی کے بارے میں ہے لیکن

بتانی اور دوسری آیت می مزید توشیخ فرمانی اور دوباره کامیانی کی نو شخیران ن اس میں چار چیزوں کا ذکر ہے۔ اول اللہ تعالیٰ کی اطاعت۔ ووم رسول اللہ وَيُونُونُ اللَّهِ فِي الطَّاعِمَةِ واطاعمت والطاعمة على ووسعب مامورات واخل بين جن كاالله تعالى نے اور اس کے رسول مُنظِّن تُنظِیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ مجمی داخل ہے جن سے انتہ اور اس کے رسول کیلی تی تیانے منع زبایا بلکہ سنن و آواب يرسمل كرنائجي اطاعت كاجز وجد اور تيمري بات بدج كد الله تعالى ت ڈرتارے اس میں فرائنش اور واجبات کا اہتمام کرنا داخل ہے اور چو تھی چیز ہے ہے کہ تمام گناہوں ہے بیتاری کو اطاعت میں کناہوں ہے بینا کھی وافل کیکن مزید تاکید اور اہتمام کے لئے اس کا تذکرہ فہاید مختم الفاظ میں مؤمن بندون کی کامیانی بناوی۔ اس لئے آیت کے فتم پر او فافرانیات میں اللَّفَا يَرْوَنَ أَوْ فَرِادِيا - قَالَ يَعِنى كامياب ورف كالمطلب بيرب كرووز في ست بحيا ویاج نے اور جنت میں واقعل کرادیا جائے جیسا کے سورہ آل عمران میں فرمایا ہے: اللَّهُ فَكُنَّ رُحْمَرُحُ عَنِ ٱلنَّارِ وَأَدْرِخَلَ ٱلْجَنَّكَةُ فَقَدْ فَازُّ إِلَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ١٨٥] "موجو دوز بي ست بحياديا كيا اور جنت مين داخل كراديا كياوه كامياب دو

مفسر ابن بمثیر (ص ۲۹۹ جس) نے حضرت قادہ سے نقل کیا ہے کہ بخت ہیں اللہ سے گئی اللہ میں گزارت میں ڈرنا مراد ہے جو مناہ پہلے ہو جی جن الدر (یتقه) سے یہ مراد ہے کہ آئندہ مختاہوں سے بچے۔

#### \* فضيًّا و

#### رسول الله خَلِقَائِ عَلَيْنَ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا مِنْ اللهِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ مَرَى مَ تَصُورُا تَصُورُا كَرَكَ نازل ہوا تاكہ آپ كے قلب مبارك كوخوب ثبات اور قوت حاصل رہے

الله تيارك و تعالى كاارشاد ہے:

﴿ وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِلَ عَلَيْهِ ٱلْقُرْبَانُ جُمْلَةً وَرَقَالُنَا اللَّهِ الْقُرْبَانُ جُمْلَةً وَرَقَالْنَاهُ وَرَقَالُنَاهُ وَرَقَالُنَاهُ تَرْبِيلًا وَيُحِدَةً وَرَقَالُنَاهُ تَرْبِيلًا

المالية [سورة فرقان: ۲۲]

ترجمے: "اور کافروں نے کہا کہ ان پر قرآن آیک ہی مرتبہ
کیوں نازل نہ کردیا گیا، ہم نے اس طرح تازل کیا ہے، تاکہ اس
سے ذرایعہ ہم آپ کے دل کو قوی رکھیں اور ہم نے اس کو تھہر تھہر
کر اتاداے۔"

الفاظ كاعموم برخلاف ورزى كرنے والے كوشال ب

ای آیت کرمید میں وارد لفظ "فتنه" کا مطلب امام جعفر صادق رخیم بنات کرمید میں وارد لفظ "فتنه" کا مطلب امام جعفر صادق رخیم بنات کیا ہے، لینی آگر مسلمان رسول الله فیلان کیا ہے، لینی آگر مسلمان رسول الله فیلان کیا ہے، لینی آگر مسلمان کی خلاف ورزی کریں گے تو ان پر جابر و ظالم محکر اس مسلط محرد ہے جائیں ہے۔ (از الوار القرآن)



جواب بین کہا کہ ہم خور نہیں آتے جب آپ کے رب کا تھم ہو تاہے ہم اسی وقت آتے جیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا افر ورکھ گلنگ ترینیاک پھی "اور ہم نے اس کو تھیم تھیم کر اتارا ہے " صاحب روٹ المعانی نے حصرت این عباس دنی اللہ عتبما سے اس کی تفسیر اوں انقل کی ہے کہ "بیناہ بیاناً فیمہ فرسل" کہ ہم نے اس قرآن کو واقع طور پر بیان کیاہے اور وقفہ وقفہ ہے نازل فرمایاہے چنا نچہ بوراقرآن سریم تنیس مال میں نازل ہوا۔

وت ائدہ: واضح رہے کہ ہم نے بیباں تدریجا قرآن مجید نازل فرمانے کی آئی۔ حکمت ذکر کی ہے اس کے علاوہ دوسری حکمتیں بھی جیں جو علوم القرآن میں علاء کرام نے تحریر فرمائی جیں۔

﴿ قضیبالسنت ﴿ الله تعالیٰ کاقرآن تحکیم کی قشم کھا کر فرمانا کہ ہے شک

آپ مالین علیدیارسولول میں سے بیل اللہ تبارک و تعالی کاارشادہ:

المُويِسَ (أَنَّ وَالْقُرْمَانِ لَلْعَكِيمِ (أَنَّ إِنَّكَ لَيِنَ الْعَكِيمِ (أَنَّ إِنَّكَ لَيِنَ الْعَرَبِين الْمُرْسَلِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ الْمَالِينَ

بنی نقا، جس کی کتاب ہے وہ جس طرح نہی نازل فرمائے اسے بورا اختیار ہے اسے کذلك أي نزلناه كذلك تنزيلاً مغايراً لما افتر حوا لنشبت به فؤادك" (تاكہ ہم اس ك فراج آپ كول كولقويت ويس) اس شورا فؤادك" (تاكہ ہم اس ك فراج آپ كول كولقويت ويس) اس شورا تقورانازل فرمائے كى تحكمت بيان فرمائی اور وہ ہے كہ تھوڑا تھوڑا تھوڑا تازل كرانا آپ كے قلب مبارك كولقويت دينے كاميب ہے۔

عناهب رون العانی (ن ۱۹ س) المرانی که تھوڑا تعوڑا نازل فرمانے میں کہ تھوڑا تعوڑا نازل فرمانے میں دفظ کی آمانی ہے اور ان کستوں اور مسلحتوں کی معرفت ہے جمن کی رعابیت انزال قرآن میں ملحوظ رکھی گئی ہے کچر جبرئیل فلیزائیٹی کابار بار آنااور جو جس کوئی جیوٹی یابزی سورت نازل ہوائی کامقابلہ کرنے ہے معترضین کاعاجز ہو جانااور ناتج اور منسوخ کو پیچان وقیرہ یہ سب کرنے ہے معترضین کاعاجز ہو جانااور ناتج اور منسوخ کو پیچان وقیرہ یہ سب آپ بیٹیٹیٹیٹی کے قلب کی تقویت کاسب ہے۔

اور سورهٔ منافقول میں ارشاد قرمایا:

﴿ وَأَلِمَا يَعَلَمُ إِنَّكَ لَرَسُولُهُ ﴾ [المنافقون: ا] ترجمه ........: "اور الله تعالى جانتا ہے كه ب فتك آپ فيلقائينيا الله كه رسول إين-"

﴿ فَضِیباً است ﴿ نِی اکرم طِلِی عَالِی کا تعلق مؤمنین ہے اس ہے بھی زیادہ ہے جو اُن کا اپنی جانوں سے ہے ، اور آپ طُلِی عَالَیْ کَا اَرْواح مطہر ات مؤمنین کی مائیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ النَّهِ اللَّهِ الْكُوْمِينِ مِنْ الْفُومِينِ وَالْكُوْمِينِ وَالْكُورِينِ وَلَيْكُورِينِ وَالْكُورِينِ وَالْكُورِيْلِينِ وَالْكُورِيِينِ وَالْكُورِينِ وَالْكُورِينِ وَالْكُورِينِ وَالْكُورِينِ وَال

تفسير :اس آميت كرنيد ميس كني باتيس بيان فرمائي بين الك بيه كدرسول الله فالمالية المارة منين من جو تعلق ب وواس تعلق من كلي زياده ب جومؤشين کو این جانوں سے ہے ، اس میں بہت سے مضافین آجاتے ہیں ، اول یہ کہ رسول الله فيك علي كواميان والول كے ساتحد جو رحمت اور شفقت كالعلق ب وہ انتازیادہ ہے کہ مؤمنین کو جمی این جانوں سے انتا تعلق نہیں ہے، چیانچہ آپ جنگ این مؤسین پر استے شفیق ومبر بان سے کے طبیعت پر یہ گوارہ نہ تھا كر كسى مؤمن كو كوئى الليف الماني والتي البياني الله والتي الميني الميني الميني الميني الميني الميني كسى كو ويني مندورت من عند من مجل فرماد يا تواس كو تبهي رهمت بناديا، حصرت ابوج ريره وَضَوْلِينَا مُتَعَالِفَ وَما يَ مِن كَه رسول الله وَلَقَ اللَّهِ عَلَا اللَّه وَلَوْ عَد اوتدى مِن ايول رعاك "اللهم إني اتخذت عندك عهداً لن تخلفنيه فإنما أنا بشر فأي المؤمنين آذيته شتمته لعنته جلدته فاجعلها له صلاة وزكاة تقريه إليك يوم القيامة." ( مح مسلم إب من لعند التي يَلِينَا فَيْنَا) است الله عن آب ہے ایک درخواست کرتا: ول جوامیرے کہ آپ ضرور قبول فرمائیں گے مود ہے کے میں آیک انسان دوال دیں جس سی مؤمن کومیں نے تکلیف دی مراجیا کہا، ڈانٹ ذیت کی، کوزاماراء تومیرے اس عمل کو آپ اس کے لئے رحمت اور یکنزگی اور اپنی نزد کی کاذر بعد بناد یجیئے، جس کے ذریعہ آپ تیامت کے وال اس کوا ہے قرب سے نوازیں۔ آپ میلائٹ کیا ہے جائے تھے کے مسی مسلمان کو کوئی مجنی الکیف ند ہو، نہ وزیامی نہ آخرت میں ، آپ طیف علی ان ہو کیمید ارشاد فربایا اور بتایا اور تعلیم دی ، اس میں مؤسین سے لئے خیر عی خیر ہے ، جبکہ خود مؤمن بندے مجمی این رائے کی خلطی ہے اور مجمی تمسی خواہش ہے متّاثر ہو کر ونیا دا تخریت میں این جانواں کو تکلیف پینچانے دالے کام بھی کر گزرتے ہیں،

اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ کا کوئی تھم ہو جائے تواس پر عمل کرنالازم ہے خلاف ورزی جائے تواس پر عمل کرنالازم ہے خلاف ورزی کی کوئی گنجائش نہیں

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب:

﴿ وَمَا كَانَ لِمُوْمِنِ وَلَا مُوْمِنَةٍ إِذَا فَصَى اللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ وَاللّهُ الْمَرْا اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

تفسیر :آیت کریمہ نے واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ سمی بھی مو مین مردادر عورت کے لئے یہ مخوائش نہیں ہے کہ اللہ لغالی اور اس کے رسول کی طرف سے کورت کے لئے یہ مخوائش نہیں ہے کہ اللہ لغالی اور اس کے رسول کی طرف سے کوئی تھم آجائے تو اس کے کرٹ نہ کرٹ کا اختیار باتی رہ ، جو تھم مل جائے اس پر ممل کرنا ہی ترنا ہے ،اسلام سرایا فرمان بردادی کانا م ہو تن میں موائن میں احکام خرجیہ کل اوسوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانی کے دعویدار مہی بین کیکن احکام خرجیہ کل اوسوں کا طریقہ ہے کہ مسلمانی کے دعویدار مہی بین کیکن احکام خرجیہ

آب ولول أل من إن المست كواكيد شال وسند كر تمجمايا ور فرمايا كر ميري آئ یاک روی کوری او پردانے اور یہ جھوٹے جھوٹے کیوے کوڑے جو أَنْ الله عن الراكرية إلى من الله من الله الله والإلا في الله والإلا كوروكما ب اور وہ اس پر غالب مو جاتے ہیں، اور اس میں داخل مو جاتے ہیں، میری ادر تبینا نیا مثال این ہے تی دور خ سے بچانے کے لئے تمہاری کمروں کو بجڑتا مول كر آجاداً ك ي يور آجاداً ك ي بيور تجور تم مجهرير غلب ياجات مور (لین ایسے کام کرتے ہوجودوز تیں جانے کاسب ہوتے ہیں) (می سلم) رسال الله الله الله الله الله المنظافية في ألو عش تو يبي راى كه امت كا كوفي محف ووزت میں نہ جائے الیکن ونیا دارن کی وجہ سے اور انفس کی خواہش کے وباؤسے لوگ ا تناه كريك منزاب ك السل الوجائة إن ويبال توآب والمالي المت كى خیر توای کے لئے موت کی ہی گئی ، آخرت میں سفارش کھی کریں گے ، آپ والمنظمة المنتقات شل مديهال كي ربي اور شدويال دو كي البيته امت كو تعييان جانول کو عذاب آخرت سے بچائے کے لئے فکر مند دونا چاہیے آپ فیلافقیل ن توبیال تک کمیا که امت کی خیر خوای کے لئے اینینا مقبول ہونے والی دعا كوآخرت من فالده يه تي النه كالميان كالمراه المنتال المعترت الوجريرة والفائلة النافظ ت روایت ہے کہ رسول اللہ فیلفی فیلی کے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کے لئے ایک وعاء مستجاب ب البذام أي في الي وعا كوونياي مين استعال كرلياء اوريس في ید دعااین امت کی شفاعت کے لئے قیامت کے دن تک جیمیاکر رکھ لی ہے، سو میری است میں سے ہر اس مختس کو بھٹے جائے گی جس نے اللہ تعالی کے ساتھ اسی بھی چیز کوشریک ند کیا ہو۔ (رواہ سلم)

قَالِقَ اللهُ عَالَا كَا تَكَاحَ آسَان بِرِ فَهَا وَيَا اوْرِ اسْ نَكَاحَ كَى اطْلَاحُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ كَامُ فَيُقِقَ اللهُ عَلَيْ كَا تَكَاحَ آسَان بِرِ فَهَا وَيَا اوْرِ اسْ نَكَاحَ كَى اطْلَاحُ اللهُ تَعَالَىٰ اللهِ يَكِ بِين بَدْرُلِعِد وَمِي تَازِل فَهَا لَى حِينًا نِجِهِ سورهُ احزاب بْسِ ارشَادِ عَالَى ہے:

مفعولا ( الأحراب: ٢-١)

رجم : "اورجب آب ال مختص نے قرمارہ علی جس پر
اللہ فے انعام کیا اور آب فے انعام کیا کہ اپنی ہوئی کو اپنے پائی
روکے رکھو اور اللہ ہے ڈرو اور آپ اپنے والا تھااور آپ لوگوں ہے ڈر
رہے تھے جے اللہ تعالی ظاہر قرما فے والا تھااور آپ لوگوں ہے ڈر
رہے تھے جے اللہ تعالی ظاہر قرما فے والا تھااور آپ لوگوں ہے ڈر
رہے تھے اور آپ کو یہ مز اوار ہے کہ اللہ سے ڈریس کھر جب زید
اس سے اپنی حاجت پوری کر دیکا تو ہم فے اس عورت ( یعنی
حضرت زینب وضوالی انتخالی کا نکاح آپ ہے کر دیا۔ تاکہ
مسلمانوں پر اپنے منہ ہولے بیٹوں کی بواوں کے بارے میں کوئی
مسلمانوں پر اپنے منہ ہولے بیٹوں کی بواوں کے بارے میں کوئی
مسلمانوں پر اپنے منہ ہولے بیٹوں کی بواوں کے بارے میں کوئی
مسلمانوں پر اپنے منہ ہولے بیٹوں کی بواوں کے بارے میں کوئی

چروبروت و معارت زمیب رفع قالیا انتخالی فا دوسری ازوات مطهرات سے فخریہ کہا چیانچہ حضرت زمیب رفع قالیا انتخالی فقا دوسری ازوات مطهرات سے فخریہ کہا

ير عمل كرنے كو تيار نہيں يہ اہل ايمان كاطريقه نہيں، جب قرآن وحديث كي کوئی بات سامنے آتی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ آج کل اس پر عمل نہیں ہو سکتا (العبیاذباللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبول میں قصد أو اراد ٹاقرآن وحدیث کے خلاف چلتے ہیں یہ سمراسر بے دینی ہے ، جبیبا کہ آیت كريمه كے تتم ير فرمايا: ﴿ وَمَن يَعْضِ أَلِلَّهُ وَرَسُولُهُ, فَقَدْ ضَلَّ ضَلَنَاكُم میلینا ان اور جو سخنس الله اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے سووہ تھی ہوئی گرائی میں جابرا) فرائض اور داجبات کو جیموڑنے کی تو کوئی مخبائش ہی نہیں ہے ،اور سنن و نوافل کی ادائے گی کی تھی حرص کرنا چاہیے ، جس کا فرمال برداری کا مزان نہیں ہوتا وہ پہلے سنتوں سے بیتا ہے کیر واجبات جیمونے سُلِنة بين كير فرانض كي اوائے كي كا ابتهام محتم مو جاتا ہے حتى كد شيطان وسوے ڈال کر ایمان ہے تھی ہٹانے کی کوشش کرتاہے ، خیریت ای میں ہے ك جو كيده الله تعالى اور اس ك رسول فيلق التين على طرف س حكم ملاب وه جان ہے قبول کرے ، نیم دروں نیم بروں ، مسلمان تھی ہیں اور نہیں تھی ہیں ا كاطريقة ب- (انورالبيان)

#### ۴ فضيًّا ﴿

آنحضرت طَلِيْنَ عَبِينَا كَاحْمَنْرِت رَبِيْبِ رَضِّ وَاللَّهُ الْعَظَا الْعَظَا الْعَظَا الْعَظَا الْعَظَا ال عد نكاح آسان بر الله تعالى في فرمايا

آنحضرت فيالله المائية المائية

کرتی تھیں کہ تمہارانکان حضور قبالی ناتی کے ساتھ تمہارے گھروالوں نے کیا اور میرانکان اللہ تعالی نے ساتوی آسان کے اوپر سے کیا۔ "فکانت زینب تفخر لی آزواج النبی فبالی نیک فیل وسلم تقول: زوجکن آھالیکن وزوجنی الله من فوق سبع سماوات". (بخاری شریف)

الم قضيل - "

آنحضرت خلیلی علیمی کے خاتم النبین ہونے کا علان نبی اکرم حضرت محد بیلی علیمی خاتم النبین ہیں، اس کا علان اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمادیا ہے ، اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے:

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَّا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلِنكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتِ أَ وَكَانَ ٱللَّهُ بِكُلِ شَيْءٍ عَلِيمًا النَّ ﴾ [الأداب: ٣٠]

ترجمہ، "تمہارے مردول میں سے محمد (میلین اللہ اللہ کمی کے باپ شہول کی مہر کے باپ شہول کی مہر کے باپ شہول کی مہر اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، نبیول کی مہر بین "

سوئی تھی نی قیامت تک آنے والا تبیں ہے آنحسرت میلی ایک سے پہلے جو انبياء ورسل عَلَيْهُ الصَّلَا تَشْرِيفُ لا تَن يَضِهُ وه خاص قوم كر ليخ ادر مورود وقت کے لئے تشریف الایا کرتے ہتے، خاتم النبیین حضرت محمد رسول الله والفائلة المنافقة المن تك تمام جنات اور انسانوا اور تمام قومول اور تعبلول اور تنام زمانوں اور تمام مکانوں کے بستے والوں کے لئے رسول ہیں ، اور نبی ہیں ، خااصدیہ ہے کے حضرت محدر سول اللہ فیاتی علیما کی ذات قرامی پر کسی کا وصف نبوت سے متصف ہونا لین نبوت جدیدہ ہے سرفراز کیاجانا تحتم ہو حمیا ہے، اور سلسله نبوت آپ فیلین فیلین کا ذات گرای پر منقطع دو گیراب نبوت جدیده سے سکوئی مختص متصف خبیں ہو گا، للبذ اختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں ،اور اسلام سے خارج میں ، آپ میلی علیہ کے بعد جو تھی کوئی سخنس نبوت کا دعوی كرے وہ جيونا ہے ، كمراہ ہے ، كافر ہے ، اور اس كى تصديق كرنے والے بھى گراہ اور کافر ہیں، اور آیت قرآنیا کے منکر ہیں، جس میں صاف اس بات کا اعلان فرماويا ب كدحضرت محمد خيات فاتم التبيين بين-

ہوں، جس سے وہ محل بوراہ وا، اور میں خاتم النبیین ہوں۔ (رواوا بخاری و مسلم)

العنی مطلب ہے کہ قدر نبوت بالکل تعمل ، و دیا ہے اب اس میں کسی

تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نبیس رہی۔

تشریعی اور غیر تشریعی نبوت کی اینٹ کی گنجائش باقی نبیس رہی۔

اہل سنت والجماعت کا اہمائی عقیدہ ہے کہ حضرت محمد ﷺ دونوال طرح ادر دونول معنول میں خاتم النہ بین زمانہ کے اعتبارے بھی خاتم ہیں اور مرتبہ اور کمال کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد ﷺ فی انتہا کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد ﷺ کا مراقبار کے اعتبارے بھی خاتم ہیں، اور جو حضرت محمد ﷺ کی مراقبار کے اعتبار کے دو بلا شبہ کافر اور مرتد ہے، اور صد این کمبر کو النہ کا انگار کرے وہ بلا شبہ کافر اور مرتد ہے، اور صد این کمبر کو فوان کا مراقبار کا کہ عیان نبوت ہے جہاد وقال کرنا اور این کو این تنج ہے در لینے کا لئے۔ بنانا مسلمات میں ہے ، بلکہ رسول اکرم ﷺ کی وفات کے بعد امت میں جو پہلا ایمان منعقد ہوا وہ مد عیان نبوت کے قبل پر ہوا۔ محمد فی تقییر ہوا دو مد عیان نبوت کے قبل پر ہوا۔ معارف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری قطری الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغراف الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغراف الغراف الغر آن از مولانا محمد ادریس کا مرحلوی قطری الغیر الغراف ال

صفت خاتم الأنبياء اليه اليم عفت ہے جو تمام كمالات نبوت ورسالت ميں آپ شين الله اللي فضيات اور خصوصيت كوظام كرتى ہے، كيونكه عموماً ميں آپ شين تقريجي ترتى جوتى ہے اور انتباء پر جنجی كر اس كی حكيل جوتى ہے، اور جو مرچيز ميں تدريجي ترتى جوتى ہے اور انتباء پر جنجی كر اس كی حكيل جوتى ہے، اور اختح آخرى نتیجہ ہوتا ہے وہی اصل مقصود جوتا ہے، قرآن كريم نے خود اس كو دائے كر داہے:

﴿ الْبُوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ وِبِنَكُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَغْمَتُ عَلَيْكُمْ وَالْبُونَ عَل نِعْمَتِي ﴾ [الله: ٣] نِعْمَتِ مَ بِرِيورِي كروي ہے۔" نعمت تم بریوری كروی ہے۔" کی وجہ ہے فضیات دی گئی ہے ( مجھ کو جائع گلمات دیئے گئے ہیں ( بعنی الیے کلمات عطا کیئے گئے ہیں کہ لفظ تو بہت کم بیں اور معنی بہت زیادہ ) ﴿ میری مد داللہ تعالیٰ نے اس طرخ فرمائی کہ دشمنوں کے ول میں میرارعب ڈال دیا ﴿ مال فنیمت میرے لئے حلال کر دیا گیا، مجھ ہے پہلے کی کے لئے حال نہ قال آگاہ مجھ ہے واری کی کے لئے حال نہ قال کہ قال کہ قال کہ میں کام زمین میرے لئے جائے طہارت و سجدہ فرمادی گئی ﴿ مجھ کو تمام کفلوق کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ( لیعنی میری بعثت تمام عالم کے لئے ہے ، کسی قوم کے ساتھ خاص نبیں ) ﴿ میں خاتم النبیین ہوں مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔

مطلب يدب كه خاتم النبيين بوناآب فيلقفا فليباك خاص خصوصيت اور النسيلت ب اب قيامت مك آب المان عليان عليا كالعد كمي كو نبوت عطاميس مو کی اس کے کہ آپ میل فیکھیا کا دین اور آپ میل فیک فیک شریعت کا ال ہے اور تمام گزشتہ اویان اور شرائع کی ناشخ ہے ، اب قیامت تک کسی دین اور شرایت آپ مین کا مت کے علاء ، انہا ، تی اسرائیل کی طرح قیامت تک آپ ہی کی شرایعت سے عالم کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ جمتم نبوت کو ایک مثال دے كر أتحضرت مَيْكُونَ عُبَيِّلًا فِي مزيد مجملال ب حضرت ابوبريرة وَفَعَالَافِيَعَالِيَّ فرمائے ہیں کہ آنحشرے فیلنا ﷺ نے ارشاد فرمایا: میری مثال اور گزشتہ بغیبر وں کی مثال ایس ہے کہ جیسے کسی تحض نے نہایت عمد و مکان بنایا اور اس کو خوب آراستہ و پیراستہ کیا گر اس کے ایک کونہ بر ایک اینٹ کی جگہ خالی تہوڑوی اور لوگ اس کے مکان کے ارد گرو آکر گھو منے لگے اور مکان کی تعمیر خوب بیند آئی، اور کہنے کے کہ بیدایت مجھی کیوں نہ لگادی گئی کہ مکان بالکل اللمل ہوجاتا، آنحنرت فیلی ایک فرمایاس قصر نبوت کی آخری این میں مراد ہے ؟ فرمایا: ﷺ خواب جو خود مسلمان دیکھے یااس کے متعلق کوئی دوسرا دیکھے۔(منداحمہ)

اس حدیث شریف نے کس قدر وضاحت سے بتلایا ہے کہ مبشر ات کے علاوہ نبوت میں سے کوئی چیز ہاتی جہیں رہی۔

مند احمد اور سنن ترفدی کی ایک روایت میں رسول الله میلی الله میلی ولا ارشاد فرمایا: "إن الرسالة و النبوة قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی " (رواه الترفدی وقال بذا مدیث میج) بیکنک رسالت اور نبوت میرے بعد منقطع بوچکی ہے میرے بعد ترک کی رسول ہو گا ، اور تری ہے میرے بعد ترک کی رسول ہو گا ، اور تری ہے میرے بعدت کوئی رسول ہو گا ، اور تری ہے

#### ﴿ فَصِيلًا مِنْ اللَّهِ عِنْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه

رسول الله طَلِيْنَ عَلَيْنَا گُواہ اور بشارت وینے والے اور ورانے والے اور اللہ کی طرف بلانے والے ، اور روشن کرنے والے چراغ بنا کر بھیجے گئے

> ﴿ يَتَأَيُّهَا النَّبِيُ إِنَّا أَرْسَلْنَكُ شَيْهِدًا وَمُبَشِرًا وَنَدَيْرًا النَّا النَّهِ وَدَاعِبًا إِلَى اللَّهِ بِإِذَنِهِ، وَسِرَاجًا مُّنِيرًا الْإِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

انبیاء سابقین کی شریعتیں بھی اپنے اپنے وقت کے لیاظ ہے تکمل تھیں،
کوئی ناقص نہ تھی، لیکن کمال مطلق ای شریعت مصطفوی کو حاصل ہوا، جو اولین وآخرین کے لئے ججت اور قیامت تک چلنے دالادین ہے۔

(معارف القرآن /مفق شفق ماحب رَجْمَة بالمثنالة)

مسلم اور مسند اتم وغيره من حضرت ابو بريره وفي المسلم اور مسند اتم وغيره من حضرت ابو بريره وفي القالية المسلم الله على الله في المسلم الله في المسلم الله في المسلم الله في المسلم المسلم المن المسلم المناه المسلم المسلم المناه المسلم المسلم

بنی اسرائیل کی سیاست، اور انتظام خود انبیا، (بخین البالانم) کے ہاتھ میں اسرائیل کی سیاست، اور انتظام خود انبیا، (بخین الباکہ) کے ہاتھ میں تھا، جب ایک نبی کی اوف ہوجا تی تو دوسرانی اس کے قائم مقام ہوجا تا تھا، اور میرے بعد کوئی نبی نبیس، البتہ خلیفہ ہول کے جو بمبت ہول کے۔

اک حدیث مبارک سے معلوم ہوا کہ آنحسر ت فیلی فیلی چو تکہ خاتم النبین بیں اور آپ فیلی فیلی کے بعد کوئی ہی مبعوث نبیں ہوگا، او امت کی تعلیم وہدایت کا انتظام آپ فیلی فیلی کی بعد آپ کے خلف مے ذرایعہ سے ہو گا، جو رسول اللہ فیلی فیلی کی خلیفہ ہونے کی حیثیت سے مقاصد نبوت کو پورا کریں گے۔

معلی بخاری و مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ آپ فیلی تالی اور روایت میں النبوہ اللہ المبشر الت ، (متنق علیہ میں النبوہ اللہ المبشر الت کے مبتر الت کے مبتر الت کے۔

مند احمد کی روایت میں ہے: میرے بعد نبوت میں ہے کہ باتی نبیں رہا، سوائے مبشر ات کے، متحابہ کرام نے پوچھا یارسول اللہ! مبشر ات ہے کیا

عُواه لائمي سِنْ اور آپ طِيقَانِيَةِ اللهُ كُوان بِر كُواه بنائي سِي سِي -" ان آیوں سے معلوم ہوا کہ آپ طیفی ایکی قیامت کے دن اینے سے مہلی امتوں کے بارے میں کو ہی ویں گے ، اور یہ بہت بڑا شرف ہے جو آپ فَيْنِي لِمُنْ اللَّهِ الله

حضرت ابوسعید خدری رضی الفی الفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ النيس المنظمة المناوفرمايا كرقيامت كروز حضرت تول غليث كوالا ياجائ گااور ان سے سوال ہو گا کیا تم نے تبلیغ کی ، وہ عرض کریں گے ، یارب میں نے واقعتاتین کی تھی، ان کی امت ہے سوال مو گا کہ بولو افھوں نے تم کوادیام ا بہجائے تھے؟ وہ کہیں کے تبین، جارے یاس تو کوئی نذیر (وُرانے والا) مَیں آیا، اس کے بعد حضرت نوح عَلَیْدَالْمُنْظُونَ ہے یو جیما جائے گا کہ تمہارے وعوى كى تقيد اين كے لئے گواى دينے دالے كون بيں وہ جواب ديں گے ك حنفرت محمد وليفظ اور ان كے ائتى بين، يبال تك بيان فرمانے كے بعد آنحضرت فيلفي في امت كو خطاب كرك قرمايا كه اس كے بعد تم كولا یا جائے گااور تم گوائی دو کے کہ بیٹک حضرت نوح غلیثالبُنا کی نے اپن قوم کو تبليغ كى تهمى، أس ك بعد آنحنرت مليق الماليات آيت ولي تلاوت فرمانى:

﴿ وَكَذَالِكَ جَعَلَنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًّا لِلْكَحُونُوا شُهُدَآءَ عَلَى ٱلنَّاسِ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

یے بخاری شریف کی روابت ہے ، اور مسند احمد وغیرہ کی روایات سے ظاہر و تا ہے کہ حضرت نوح غلینہ النظامی کے علاوہ ویکر انبیاء کرام عَلَیْهُ التَّلاَمُ کی استیں

ترجميد: "ائے نبی بے خک ہم نے آپ کو گواہ ادر بشارت دیتے والا اور ڈرائے والا اور اللہ کے حکم سے اس کی طرف بالانے والاادر روش كرنے والا چراغ بناكر بجيجاہے۔"

الفسير: ان آيات من رسول الله خَيْقَ عَلَيْهَا كَي بهت من صفات جمع فرماتين كُنِي مِن مثلاً ۞ آبِ يَلِيْفِيكِمْ كارسول وونا۞ آبِ يَلِيْفِيكِمْ كَاشَابِد بيونا۞ آب بليفيتي كابشارت وين والا دونا أن آب ينفيتها كافران والا دونا ف آب مُنْ الله تعالى كى طرف وعوت دينے والا مونا (ليمني دائي) آپ المنظمة كاروش كرف والاجراع مونا

عربي زبان من شابد كهتير بين كواه كو، رسول اكرم والتفاقية بيل كانت كراي کو اللہ تعالی نے بید شرف عظیم بخشا کہ آپ فیلین علیا کو اس است پر تھی اور سابقه امتول ير كواه بناياسوره بقره من فرمايا:

﴿ جَعَلَنَكُمْ أَمَّةً وَسَطًا لِنَكَوْنُوا شُهَدَآة عَلَى اَلنَّاسِ وَيَكُونَ اَلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾ [الترة: ٣٣] ترجمه : "ادرای طرح ہم نے تم کوایک انبی جماعت فرمادیاجو اعتدال دانی ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ

ادر سورة نساء مين الله تعالى كافران ب

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِحَنَّنَا مِن كُلِّ أُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجِحْنَا بِكَ عَلَىٰ مَتَوُلِاءِ شَهِيدًا ﴿ اللَّهِ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ الن ترجميد: "موكيا حال ہو گاجب ہم ہر امت ميں ہے آيك

تھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلی شہیں کی گئی، ان کے نبیوں سے سوال ہو گاکہ تم نے تبلیغ تبیں کی ؟ وہ اثبات میں جواب ویں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی، اس پر ان سے گواہ طلب کئے جائیں کے تو وہ حضرت محمد تحد خَيْقَ اللَّهِ اور ان كى امت سنة سوال ، و كا كه اس بارے مِن آب لوگ كيا کہتے ہیں ، وہ جواب میں عرش کریں گئے کہ ہم پیٹیبر ول کے وعوے کی تصدیق كرتے بين امت تحريه صلى الله عليه وسلم على صاحبها الصلاة والسلام سے سوال ہو گاکہ تم کو اس معالمہ کی کیا خبر ہے؟ وہ جواب میں عرض کریں گے کہ تهارے یا س مارے نبی حضرت محمد طلق المنظم الشریف لائے اور افھول نے خبر وی که تمام بینیمبرون نے اپنی این امت کو تبلیق کی۔ (ویکھے درمنثور نااس ۱۳۳۱) (مأخوذ از الوار البيان) بلا شبه ان آيات كريمات اور احاديث واضحات سے آنحضرت فيتقافين كم عنام عالى اور آپ فيتفافين امت كے بلند مرتبہ كايت حپاتا ہے کہ میدان حشر جہاں اولین و آخرین سب بی بول کے وہال ہے عظیم گوای سامنے آئے گی، اور گوای کے اس مظیم شرف سے آنحضر ت فیلن علیا اور آپ کے امتی نوازے جائیں گے ، معلوم ہوا کہ یہ امت خیر الأمم ہے ، اور اس كي بي النفل الأنبياء والرسل بين-

مورہ الزاب کی فد کورہ آیت کریمہ میں شاہد (گواہ) کی صفت کے ساتھ ایک صفت دینے والا)
ساتھ ایک صفت "مبشر" کا ذکر بھی ہوا، مبشر کہتے ہیں (بشارت دینے والا)
کہ اللہ اتعالٰی نے آپ طُلِقَ اَلَٰ اَلَٰ اَلَٰ اِللَّ اللَّ اللَّلِ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّلِ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّلِ اللَّلِ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّ اللَّلِ اللَّ اللَّلِ اللَّ اللَّ اللَّلِ اللَّلِ اللَّلِي الللِّلِي الللِّلِي الللِّلِي اللَّلِي اللَّلِي اللَّلِي الللِّلِي اللْلِي اللَّلِي اللْلِلْ اللَّلِي الللِّلِي الللِّلِ

ائی آیت کریمہ بیس آیک صفت آپ ظیفی ایک عذر ( وُرائے والا)

ہے، لیعنی جیسا کہ آپ ظیفی ایک صفت آپ ظیفی ایکان کے لئے بشارت دینا والا بنا کر بھیجا،
ای طرح ایل کفر اور اہل معصیت کو وُرائے والا اور وغیدیں سنائے والا تھی
آپ ظیفی ایک کو بنا کر بھیجا اور یہ دواوں چیزیں لینی بشارت دینا اور وُرانا آپ ظیفی ایک کے فرائنس منصی میں سے ایس، عرب و تجم کے لئے تمام ادیان والوں سے لئے اللہ تعالی نے آپ ظیفی ایک کے اللہ تعالی نے آپ ظیفی ایک کی بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔

آيت مذكوره مين رسول أكرم فيلت الكياني أبك ابهم سفت والى إلى الله بيان قرماني كن ب ﴿ وَدَاعِبًا إِلَى ٱللَّهِ بِإِذْ نِهِم ﴾ "اورجم في آب كوالله كل طرف سارے انسانوں اور سارے جنات کو تو حید کی طرف ادر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف با نے والے ہیں ،آپ خلی اللہ نے باری محنت سے اللہ تعالی کی طرف با یا اور الله تعالى كابول بالا كيا اور اس كياراه من برى تكيفيس انصاعي، ممريجيد نہیں ہے بلکہ آگے برجے رہے حق کہ آپ بیٹھیلیا کے سامنے می مت مسلمه کی بھاری تعداد وجو دیمیں آگئی تھی،اب پیروعوت الی غیر المسلمین کا کام اس امت کے زمہ ہے ،اس کو جائے کہ وعوت کا کام ہمیشہ جاری رکھے۔ آپ فیلی فیلی صفات بیان فرمائے ہوئے آیت کے فتم بر اور سراجا مُنيرًا ﴾ فرمايالين جم في آپ كوروش جرائ بناكر بيها، ال جرائ كي وج ے لوگ جہالت و مراہی کی تاریکیوں سے نکلتے ہیں ، اور انوار ہداہیت حاصل

رے ہیں۔ آیت کریے کی تغییر میں بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ میلی اللہ استارہ ہے کہ آپ اور میں کہا مین میں کا سے تغییر دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ

المنتان المنتانية المنتان من المنتان ا روشی ماصل خبیں کی، بلکہ آپ میلائی ایک اجد میں ہروشی رہے گی اور آپ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ علوم اور اعمال کو بہنچانے والے برابر رہیں گے، جس طرح ایک چرائے ہے بہت سے چرائے روش ہوجائے ہیں کھر ان چرافول ہے دوسرے جِرا غول كوروشى ملتى چلى جاتى ب، اى طرح آپ ملك كانور حضرات صحابه كرام وَفِيَ الْفَالِينَ مُعَالِقَ فَا كَا كِيرِ الْحُولِ فِي السّادِ السّادِ مَنْ عَمَا إِلَا وَ أَنْ تَكَ مِر استاد ے شار و تک مین رہا ہے ، اور آپ فیلن فیلن کے جالے ہوئے چراغول ہے برابر جِها غي روش بين، كو آپ مَنْ الله الله الله الله الله كل روشي آفراب كي روشي ہے كہيں زيادہ ے، الیکن چو تکہ ہمیشہ سے آفتاب ایک ہی آفتاب ہے، پھر یہ کہ اس کی روشن مجی دائمی تبین، رات کو اند صیران و جاتا ہے ، اور اس سے روشی حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں مجی تہیں ہے اس لئے آپ فیلو عقید کی ذات گرامی کو اسراج منیرے تشہیہ دینا مناسب ہوا، کہ ایک جراغ سے بہت سے جراغ جل السكتة بين ، اور جس وقت چين اس سے روشن حاصل كى جاسكتى ہے۔

#### \* فضيّل \*

#### 

الله مجانده تبارك وتعالى كالرشادج:

﴿ يَتَأَيُّهُمَا ٱلنَّبِيُّ إِنَّا ٱلْمُلَلْنَا لَكَ أَزْوَرَجَكَ ٱلَّذِيَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

آلله عَلَيْكَ وَيَنَاتِ عَيْكَ وَيَنَاتِ عَمِّلَكَ وَيَنَاتِ عَمَّنَيْكَ وَيَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَنْلَائِكَ ٱلَّذِي هَاجَرَنَ مَعَكَ وَٱمْرَأَةً مُّ وْمِنَةً إِن وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادُ ٱلنَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحُهُا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُوْمِنِينُ قَدْ عَلِيْنَكَ مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَ مَن أَيْمُنْهُمْ لِكُيْلًا يَكُونَ عَلَيْكَ حَرَجٌ وَكَانَ ٱللَّهُ عَفُورًا رَحِبُ مَا اللَّهِ الأراب: ١٥٠ ترجم : "ا ي ني ! بم في آب ك لئ يد يويال حالل كردى جن كو آب أن كے مير دے مجے ہيں ، اور وہ مورتيس مجى حلال كيس جوآب (مَيْنَ عَيْنَ عَيْنَ ) كى مملوك بين ، ان اموال ميس س جو الله في آب (فيلان المنظمة إلى) كو مال تنبيمت مين عند ولوائے ، اور کھو پھیوں کی بنیاں اور آپ ( میلان عبید) کے مامول کی اثر کیاں اور میلو پھیوں کی بنیاں اور آپ ( میلان عبید) کے مامول کی اثر کیاں اور آپ ( مَلِيْنَ عَلَيْنَ ) كَيْ خَالِاوَال كِي لِرْ كِيالِ حَالِ كَرِدِين، جِنْحُولِ فِي آب (فيلون ) كرساته جرت كي، اور جم نے ہر اليمي مومنه عورت حلال کی جو بغیر عوض کے اپنی ذات نبی کو جب کر دے ،اگر بیغیر ال سے نکاح کرنا جاتال سے تکام آپ (فیلی تینیا) کے لئے خاص ہے نہ کہ دیگر مؤمنین کے لئے۔"

تفسير: حضرت خديج رفاقيان ألغالي كالتربول الد والفائية المعدو عوراول منه نكال فرما إدان من الشرم باجرات تنمين البته منفيه بنت حيى بن

اخطب رَجَوُلِيَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّ عنها غزوہ بنی المصطلق کے قید یوں میں ہے تھیں ، اور باند یوں میں حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنها تھیں جن ہے حضرت ابراتیم رَحَوُلِیَا اِنْکَالِیَّا اِیمَا اِورِیَا اللَّهِ عنها تھیں اور زمانہ رضاعت ہی میں وفات یا گئے۔

آیت بالامیں فرمایا کہ اے نبی! ہم نے آپ کے لئے آپ کی ہو میاں حلال کر دہیں ہیں ، یہ وہ ہو میاں ہیں جنسیں آپ ان کے مہر ادا کر بچے ہیں۔ مہر ادا کر دینااز دواتی تعلقات حلال ، ونے کی شرط شیس کیکن جتنا جلد ادا کر سکے دو بہتر ہے ، خاص کر مہر محقجل تواز دواتی تعلقات قائم کرنے ہے پہلے

ق ويدينا بيائية

مماتھ ہی ہے بھی فرمایا کہ جم نے آپ کے لئے آپ کے جیائی لا کیاں اور آپ کی بھیوں کی لڑ کیاں اور آپ کی خالاؤں آپ کی بھیوں کی لڑ کیاں اور آپ کی ماموں کی لڑ کیاں اور آپ کی خالاؤں کی لڑ کیاں حایاں کر دیں، جمنوں نے آپ کے ساتھ ججرت کی اللہ تعالیٰ نے آپ خالاؤں کو حایاں تو فرما دیا لیکن ان بیس آپ خالاؤں کو حایاں تو فرما دیا لیکن ان بیس سرف حضرت زینب بنت جحش دَفِقَالِیْ اَنْفَالْاَفْفَا اَنْفَالْاَفْفَا اَکُوفَا اَسْمَی جو آپ کی بھیو بھی کی بیٹی تنمیں۔

آیت کریمہ بین مزید بیہ فرمایا گیا کہ: اور ہم نے ہر ایک مومنہ عورت طال کہ: اور ہم نے ہر ایک مومنہ عورت طال کہ جو ابغیر عوض کے اپنی جان نی کو ہد کر دے ،اگر پینیبر اس سے نکات کرنا جاہیں نہ کہ مؤمنین کے لئے۔

کے لئے یہ نکاح طال ہے، اور یہ خاص آپ فیلق ایک کے لئے ہے، ووسموے مؤسین سے لئے نہیں، اگر کوئی دوسرا مسلمان کسی عورت سے نکاح کرناچاہ اور عورت بین کہد دے کہ میں مہر خبیں لول گی، تب بھی مہر مثل دینا ہو گا۔
اس آیت کریمہ ہے بھی آنحضر ت فیلق ایک کے مقام عالی کا پند جاتا ہے اللہ تعالی نے اپنے بی فیلق ایک کے لئے وہ نکاح میں بھی وہ خصوصیات عطا فرائیں جو کسی اور کے صحبہ میں نہیں آئیں، مثلاً چارے زائد کی اجازت، اپنے فرائیس کو مبد کرنے والی عورت سے بغیر مہر کے نکاح وغیرہ وغیرہ الی خصوصیات نفس کو مبد کرنے والی عورت سے بغیر مہر کے نکاح وغیرہ وغیرہ الی خصوصیات فرائیس جو صرف آنحضر سے فیلی بین اور این میں کوئی آپ فیلی تھیں کا کا بین جو صرف آنحضر سے فیلی تاریخ کی بین اور این میں کوئی آپ فیلی تاریخ کی کا میں جو صرف آنحضر سے فیلی تاریخ کی بین اور این میں کوئی آپ فیلی تاریخ کی کی میں ہوں میں کوئی آپ فیلی تاریخ کی کا میں جو صرف آنحضر سے فیلی تاریخ کی بین اور این میں کوئی آپ فیلی تاریخ کی دورت میں دور اس میں کوئی آپ فیلی تاریخ کی دورت میں دور کی دور

# الله تعالی کی طرف ہے اپنے حبیب طَلِقِ عَلَیْنَ کَا کَی طرف ہے اپنے حبیب طَلِقِ عَلَیْنَ کَا کَی کَی طرف ہے اپنے حبیب طَلِقِ الْنَائِمَ کَا کَی کُی کُر اللہ اور کی ازواج مطہر ات دَضِوَ اللّائِمَ اَنْ عَالِی کُی کُنْ کَا اللّٰہِ اَنْ کَا اللّٰہِ اَنْ کَا اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰمِ اللّٰم

ارشاد بارى تعالى ب:

﴿ وَمُونِ إِلَيْكَ مَن تَنَاهُ مِنْهُ وَمُنْوِي إِلَيْكَ مَن تَنَاهُ وَمَن وَمُنَاهُ وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَن الله وَمَنْ الله وَمَن الله وَمِن الله ومَن اله ومَن الله و

ا میں ایک اسے طلب کریں اور کریں آپ بیر کوئی میں میں میں ۔'' ''کناہ میں ۔''

ازواج مطہر ات کے بارے میں آپ میں آپ میں آپ افتیار ہے کہ جسے
جاہیں اپنے پاس رکھیں اور جسے چاہیں دور کردیں۔
تفنہ بیر: یو یوں ک درمیان مدل بالخصوص جیت (رات گزار ن) کا
مئلہ شریعت کا ایک اہم مئلہ ہے، جس سے بہت سے متعدو ہیویاں رکھنے
والے لوگ نافل ہیں، بلکہ دوسرے قکاح کی شرط ہی عدل قرار دی ہے اور فرما دیا:

ا بن مثال آپ ہے دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب فیلی فیلین کو ازوان مطہر ات کے سلسلہ میں یہ اختیار دیدیا تھا کہ آپ جس کو چاہیں قریب کری اور جس کو چاہیں ورکری ایک آپ جس کو چاہیں دورکری ایک آپ طاقت فیلی فیلی فیلی کا تعلم مرتفع فرادیا تھا۔

آیت بالایس رسول الله فیلی فیلی کو خطاب ب ، اور یه فرمایا ب که آپ فیلی فیلی کی فیلی کی خوالی ب ، اور یه فرمایا ب که آپ فیلی فیلی کی فیلی کی کاح میں جو عورتیں ہیں ان میں باری مقر دکر نے یانہ کرنے کا آپ فیلی فیلی کو افتیار ہے ، کہ جس کو چاہیں باری ویے میں شامل فرما دیں اور جس کو چاہیں باری ویے میں شامل فرما دیں آپ جس کو چاہیں شامل نہ فرمایس ، لیعنی ازواج کے درمیان باری تفتیم کرنا آپ فیلی فیلی فیلی کی اور بر واجب ہے ، اگر آپ فیلی فیلی فیلی فیلی کی اور بر واجب ہے ، اگر آپ فیلی فیلی فیلی کی اور کرنا چاہیں تو بھر سے باری میں شامل فرما کے بعد کیر اس کے ایجد کیر اس کے لئے باری مقر در کرنا چاہیں تو بھر سے باری میں شامل فرما کیے ہیں ۔



#### الله قضيل المناسبة

اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کو تنبیہ کہ ایسا کام نہ کروجو میرے نبی کے لئے باعث تکلیف ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

﴿ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ الْمَثُوا لَا نَدْخُلُوا بِيُوتَ النّبِي إِلَّا اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ترجمہ: "اے ایمان والونی کے گھرون میں مت جایا کرو گھر جس وفت تم کو گھانے کے لئے اجازت وی جائے ، ایسے طور پر کہ اس کی تیاری کے منتظر نہ رہوء لیکن جب تم کو جایا یا جائے تو داخل ہو جایا کرو، اور داخل ہو جایا کرو، اور داخل ہو جایا کرو، اور

باتوں میں جی انگار مت بیٹے رہا کہ وہ اس بات سے بی کو تا گواری ہوتی ہے ، سووہ تمہارالحاظ کرتے ہیں ، اور اللہ تعالیٰ صاف صاف بات کہنے ہیں لحاظ نہیں فرما تا ، اور جب تم الن سے کوئی چیز مانگو، تو پر وہ کے باہر سے مانگا کرو، یہ بات تمہارے دلوں کے پاک دہنے کا عمدہ ذرایعہ ہے ، اور تم کو بیہ جائز نہیں کہ رسول اللہ فیلین کھیں کو سے حائز ہے کہ تم الن کے بعد الن کی بولیاں کے بیوران کی بولیاں ک

تفسیر : اللہ تعالیٰ کے بہاں آپ فیلیٹیٹی کا کیا عالیٰ مقام ہے اس سلسلہ کی بہت ہی آیات قرآن گرفتہ صفحات میں گزر چکی ہیں، انھیں میں ہے ایک آیت کریمہ سورہ احزاب کی دری کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے بعض الیے لوگوں کو تغییہ فرمانی جو آنحضر میں فیلیٹیٹیٹ کے مکان پر دیر تک پیشے باتوں میں مشخول رہے، اور آنحضر میں فیلیٹیٹیٹ کو ان کا زیادہ دیر تک پیشانا گوار گزرا استم آپ فیلیٹیٹیٹ نے از روئ اخلاق کریمانہ ان اوگوں ہے جلے جانے کے ایم آپ فیلیٹیٹیٹ نے از روئ اخلاق کریمانہ ان اوگوں ہے جلے جانے کے ایم آپ فیلیٹیٹیٹ نے از روئ اخلاق کریمانہ ان اوگوں ہے جلے جانے کے ایم آپ فیلیٹیٹیٹ نے اور کر تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اپنے مسلمانوں میارے درمول اللہ فیلیٹیٹیٹ کے دل پر ناگوار گزرنے والی اس بات پر مسلمانوں کو بعض ہدایات فرائیس جو آیت کریمہ میں واضح ہیں۔

آیت کریمہ بیں متعدد احکام بیان فرمائے ہیں، پہلا تھم تو ہی ہے کہ نبی ا کے گھر وں میں داخل مت ہواکرو، ہال آگر شہبیں کھانے کے لئے بلایا جائے تو واخل ہو جاؤ، لیکن اس صورت میں بھی ابیانہ کرو، کہ جلدی پہنچ جاؤ، اور کھانے کے انتظار میں شیخے رہو، دوسمرا تعلم یہ فرمایا کہ جب کھانا کھا چکو تو وہاں

#### ۴ فضيّل ٠٠٠٠٠٠٠

الله تعالی اور اس کے فرشتے رسول الله ظیانی علیا ہے۔
درود جیجے ہیں اے مسلمانوں تم بھی نبی پر
درود وسلام بھیجا کرو

الله تبارك و تعالى كارشاد ب:

﴿ إِنَّ أَنَّهُ وَمُلَتَهِ كَنَّهُ، يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَتَأَيُّهُا الَّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ عَلَيْهِ وَسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا "أَوْالُهُ"

[الآجزاب: ٢٥]

ترجمہ۔ " بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رحمت بھیجے بیں ان پینمبر پر ، اے ایمان والو تم بھی آپ پر رحمت بھیجا کرو اور نوب سال میجیا کرو۔ "

کفت ہیں: ایمل مقصور آیت کا مسلمانوں کو یہ حکم دینا تھا کہ رسول اللہ طابق قائد رسول اللہ طابق قائد ہے۔ اختیار طابق قائد ہو دیان بیل یہ طریقہ اختیار فرریا کہ بیلے اس تعالی نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کارس ل اللہ طابق تعلی بیلے مسالة ایس نے اور دوا پنا اور اپنے فرشتوں کارس ل اللہ طابق تعلی بیل میں آپ تیجی کا وار فرمای، اس نے اجد مام مؤسین کو اس کا تھم دیا، جس میں آپ طابق تعلی تا ہو مرید بلند فہادیا کہ رسول اللہ طابق تعلی شاند اور سیجنے کا دو حکم مسلمانوں کو دیا جا تا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی شاند اور اس کے ذبیع جس میں ایس کے ذبیع تعلی شاند اور اس کے ذبیع تعلی شاند اور اللہ طابق تعلی شاند اور اس کے ذبیع تعلی شاند اور اللہ طابق تعلی تعلی شاند اور اللہ طابق تعلی شاند اور اللہ سے ذبیع تعلی دور اللہ اللہ طابق تعلی شاند اور اللہ سے ذبیع تعلی میں مورس سے دبیع تعلی سے دبیع تعلی اللہ سے دبیع تعلی مورس سے دبیع تعلی اللہ اللہ سے دبیع تعلی سے دبیع تعلی

ے منتشر ہو جاؤہ وہاں ہے اٹھ کر چلے جاؤہ ایبانہ کرو کہ کھانا کھا کر وہاں بیٹے باتیں کرتے رہوہ اور باتوں میں جی لگائے رہو، کیونکہ اس ہے بی اکرم فیلی نظر کرتے ہیں، اور زبان ہے نہیں فیلی فیلی کرتے ہیں، اور زبان ہے نہیں فربات کہ اٹھ کرتے ہیں، اور زبان ہے نہیں فربات کہ اٹھ کرتے ہیں، اور زبان ہے نہیں فربات کہ اٹھ کرتے ہیں، اور زبان ہے نہیں فربات کہ اٹھ کرتے ہیں، اور دسانے تکم ویتا فربات کہ اٹھ کر چلے جاؤہ اللہ اتعالی تھیں صاف بتا تا ہے، اور سانے تکم ویتا ہے، کہ تم کھانا کھا کر چلے جاؤہ اللہ تھیں اگرم فیلی کھیں کو تکلیف نہ دو۔



اور لفظ ملام مصدر معنی السلامة ہے ، اور مراد اس سے نقائص وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے ، سلام معنی ثناء کو مقتمین ہے ، اور اس لئے حرف علی کے ساتھ علیک یا علیم کہا جاتا ہے۔

اور بعض حضرات نے بیہاں لفظ سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات لی ہے،

کیو نکہ سلام اللہ اتعالیٰ کے اسلاء حسنی میں سے ہے، تو مراد "السلام علیہ" سے

یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت اور رہایت کا متولی اور کفیل ہے۔ (رون العانی)

ای آیت بین اللہ جل شانہ نے مؤمنوں کو تھم ویا ہے کہ سرور دو عالم فیلی اللہ جا کریں، علمائے امت کا ارشاد ہے کہ اس سیغہ امر (صلوا)

گاوجہ سے تمر بین ایک مرتبہ آنحضر سے فیلی فیلی پر درود بھیجنا فرض ہے، اور اگر ایک مجلس میں کی بار آنحضر سے فیلی فیلی کا ذکر مبارک کرے یا ہے تو ذکر کر نے اور جنے والے پر حضرت امام طحاوی دَخِتَهُ بالقائدَ فَقَالَ ہے نزدیک ہر بار درود شریف پڑھناواجب ہے، مگر فتون اس پر ہے کہ ایک بار واجب ہے، پھر درود شریف پڑھے اور آقائے مستحب ہے، احتماط اس میں ہے کہ جر بار درود شریف پڑھے اور آقائے مستحب ہے، احتماط اس میں ہے کہ جر بار درود شریف پڑھے اور آقائے دوجہاں فیلی کو جن کا مجوت کا مجوت کا مجوت دے۔

يارب صلوسلم دائماً أبداً على حبيبك من زانت به العصر

ورود شریف کے فضائل و ثمرات علامہ ائن تیم رَجْعَبْدالمِنْالمُتَفَالَا فَ إِنِّى كَتَابِ" جِلادِ الْأَفْهام " بیس ایک کے بے شار احسانات ہیں ان کو تو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنے چاہیے اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے ورود و سالام بھیجے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ شاہت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میس شریک فرمانیا جو کام حق تعالیٰ نے درجو کام حق تعالیٰ نے درجو کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کام میس شریک فرمانیا جو کام حق تعالیٰ خود مجھی کرتے ہیں واور اس کے فرضے بھی۔

آیت شریقه می لفظ ﴿ يُصَلُّونَ ﴾ وارد ہوا ہے ، جس کا ترجمہ بول کیا مل ہے کہ بالا شبہ اللہ اور اس کے فرختے سینمبر پر رحمت مجھیجے ہیں، لفظ المرسلون ﴾ صلاة ت مأخوذ ب منسرين ومحد تين في فرايات كه المنظ صلاة عربی زبان میں چنر معانی کے لئے استعمال ہو تاہے ، رنست ، دعا مدح ، و شاہ مجر جس کی طرف صلاق منسوب ہو گی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء و مطبع اور رهت و شفقت مراويس محے وجيم كها جاتا ہے كرمايہ بينے سے اور بينا باپ ے اور بھائی بھائی ہے محبت کرتے ہیں مگر ظاہر ہے جو محبت باپ کو ہے ۔ ہے، بیٹے کوباپ سے اس طرح کی محبت جیس ہے، نیز بھائی بھائی اور باپ ہے کی محبت جدا ہوتی ہے البیکن محبت سب ہی کو کہا جا تاہے ، ای طرح صالہ کے معنى تبجه لو كه الله جل شاند نبي ير صااة بجيج بي اور فرشت مجي اور عام مؤسين جی، گر سب کی صلاق کے معنی ایک بی نہیں ہیں، بلکہ ہر ایک کی شان کے مناسب صلاة کے معنی مراد ہوتے ہیں، چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ اللہ جل شاند کی صادق رحمت بھیجنا ہے اور فرشتوں کی صادق استغفار ہے ، اور مؤمنین کی ا صالاقادعائے رحمت ہے ، اور ہر ایک میں مدح وشناء اور تعظیم و توقیر کے معنی ملحوظ ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ فیق اللہ کی عظمت و توقیر یہ ہے کہ آپ وَلِقَافِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَمِا يا، اور آب فَلِقَافِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللَّهُ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلَّانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عِلْمَانِ عَلَّالِقَالِمَ عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّالِمِ عَلَيْنَا عِلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلْمَانِ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْنَا عَلَّا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَ اس كوماتى ركها، اور آخرت من آب فيلن المالي عظمت اور توقيريد ب كد آب

- درود شریف کاور در کھنے والے کو دنیا بی میں جنت کی بیٹارت دیدی جاتی ہے۔ ہے۔ (جبیہا کہ حافظ ابو موسی نے اپنی کماب میں اس سلسلہ کی حدیث فرکر کن ہے)۔
- ورود شریف کی کثرت قیامت کی ہولناکی سے نجات کا سبب ہے (جبیا کی معلق آلیک روایت نقل کی ہے)۔
  کہ ابوموسی نے اس سے متعلق آلیک روایت نقل کی ہے)۔
- درود و سلام آیک ایساعظیم عمل ہے کہ سرور کا تنات فیلی قبل اس کا بنفس نفیس جواب دیتے ہیں۔
  - دردد شریف کی برکت سے نسیان ختم اور باد داشت والیس آجاتی ہے۔
- درود تیجیے۔
  - درود شرایف این بر صفر والے کو جنت میں لے جائے گا۔
    - درووشریف برایت کاذر ایمه اور دل کازندگی ہے۔
- ابیا کلام کال و مکمل ہے جس کا آغاز حمد پاک اور وروو و مبلام ہے ہوا مور
- ابومو کی رُخِتَهٔ اللّا مُتَعَالَ وغیرہ سے آیک روایت منقول ہے کہ درود شریف کی کشرت سے پل صراط پر بورا آور نہ بیب ہو گا۔
  - درود شریف کی کشرت سے دل کی سختی جاتی رہتی ہے۔
- درود شریف کے ممل ہے اللہ تیارک و تعالی درود جیجے والے کاذکر خیر آسانوں وزمینوں میں فرماتے ہیں ، اس لئے بندہ رسول اللہ فیلی فیلی ہے اس میں فرماتے ہیں ، اس لئے بندہ رسول اللہ فیلی فیلی ہے درود شریف کے ذریعہ آپ فیلی فیلی کا کرام کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے آپ فیلی کے لئے رحمت ورکنوں کا طالب ہو تا ہے ، جس کا بدا ہے اللہ اللہ

- مستقل باب قائم کیاہے جس میں انھوں نے درود وسلام سے حاصل ہوئے والے فوائد و شرات کو بالتفصیل ذکر کیاہے جم اس کا خلاصہ چیش کررہے ویں۔
- درود آیک ایسا عمل ہے جس شل بندہ اور رب تبارک و تعالیٰ دونوں اس شل ساتھ ہیں ، آگرچہ دونوں کے درود عیں فرق ہے دہ ہے کہ بندہ کے درود کا کامتیٰ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہے دعا اور اس سے سوال ہے کہ دوا ہے حبیب فیلیں تیانی کی اردود نبی پاک حبیب فیلی تیانی کی درود نبی پاک حبیب فیلی تیانی کی درود نبی پاک فیلی تیانی کی درود نبی پاک فیلی تیانی تیانی کی درود نبی پاک فیلی تیانی تیانی کی درود نبی پاک اور تعریف قرماتے ہیں۔
   اور تعریف قرماتے ہیں۔
  - درودایک ایباعن ہے جس میں بندہ کے ساتھ فرشتے بھی شریک ہیں۔
    - درود کے ایک و فعد پڑھٹاوی رحمتون کے نزول کاسب ہے۔
    - درود کے ایک و فعہ پڑھنے ہے وال در ہے بلند ہوتے ہیں۔
      - ایک مرتبه در دو پژشتے ہے دس نیکیال ملتی ہیں۔
      - دعاے میلے درود کاپڑ ہنادعاکی قبولیت کاسبہہے۔
- دروو شرایف کی شرت سے سرور دو عالم میلان میلی معسوصی شفاعت انسیب ہونے کی امید ہے۔
  - درود شریق گناہوں کے مثنے کاذرایعہ ہے۔
- ورود شرایف کی برکت سے روز قیامت آپ میلان تبینا کا قرب خاص نصیب جو گا۔
  - تنگدست افراد کے لئے درود شریف کا تمل صدقہ کابدل ہے۔
    - درود شریف حاجت کے بچرا ہونے کاوسلیہ ہے۔
      - درود شریف نماز کی تخیل ہے۔

تعالی بیہ ویتے ہیں کہ اس کا مرتبہ بلند اور اس کا ذکر خیر آسمان وزمین میں فہاتے ہیں، اس لئے کہ جزاء من جنس العمل ہوتی ہے لیمی حبیبا عمل ولیمی جزاء۔

ورووشریف کے ذریعہ اللہ تعالی کی جمتیں ماصل ہوتی ہیں، جبیا کہ صلاقا کے معنی رحمت کے مجمع ہیں۔

درود شریف ہے رسول اللہ خیاتی تاہی کی محبت میں اضاف اور اس میں دوام
 داستمر ار نصیب ہو تا ہے ، دائے رہے کہ ایمان کی جمیل کے لئے حضور فیات کی انگیل کے لئے حضور فیات کی جمیل ہے لئے حضور فیات آبک لازی جزء ہے۔

ورروشریف بھیجے والے کے لئے ایک شرف کی بات یہ ہے کہ اس کانام مرور دو عالم فیلی فیلی کی خد مت اقد س میں بیش کیا جاتا ہے اور اس کا ذکر آپ فیلی فیلی کے پاس : و تاہے جیسا کہ حدیث شریف بیس ہے کہ: اللہ تعالیٰ کے بہت ہے فرشتے ہیں جو زمین پر گھو متے ہیں اور درود شریف سیجنے والے کا درود حضور فیلی فیلی کو پہنچا تے ہیں اور بی ان کا کام

وردو شریف کی برکت ہے بل صراط پر ثابت قدی نصیب ہوگی اور اس بر ہے گذرنا آسمان ہو گا جیسا کہ عبد الرحمٰن من سمرۃ رَفِعُطَافِلَافَعُالَافِیْ کی روایت میں مذکورے کہ رسول اللہ فَلِیْنَ اَنْ اَیْنَا اَنْ فروات ہیں

کہ میں نے دکھا کہ میری امت کا ایک شخص بل صراط پر بڑی مشکل ہے
گذر رہا ہے ، کبھی بجسلتا ہے تو بہتی بھر اٹھ کر چلنے لگتا ہے کہ اتنے میں
درود و مسلام اس کے کام آتا ہے جس کی برکت ہے وہ ثابت قدم ہو کر
چلنے لگتا ہے ، اس روابیت کے راوی ابو موسی المدینی تہتے ہیں کہ اس

درود شریف سے اس حق کی بچھ ادائی ممکن ہے جو آپ فیلی فیلی کا ہر
امتی پر ہے ، کھمل حق کی ادائی تو ممکن ہی شہیں ، سرور دوعالم فیلی فیلی کے
احسانات امت پر کننے ہیں اس کا شار شہیں کیا جاسکتا، اس لئے ورود
شریف کے ذرایعہ مہر حال بچھ مجھی حق کی ادائی ہو جائے تو ہڑی سعادت
کی بات ہے۔

مَن الِي مِريرة رَجْعُلَقَالِمَعُوالْمُعَةُ قال: قال رسول الله عَلَيْقَالِمَا الله عَلَيْقَالِمَا الله عَلَيْ م على مرة صلى الله عليه بها عشراً."

( می مسلم کتاب العلاق: ۸۰ من آیا دادو: ۱۵۳۰ ترین الله در سول الله تفایل ترین ارشاد قرمایا که: جس نے مجھ پر ایک مرتبه درود جیجاالله تعالی کی دس دستین اس پر تازل جوتی جی ا

الكيال ين ـ

صلاۃ کے یہ معنی مراد لیما بھی درست ہے کہ اللہ تعالی کی رصت بندہ پر اللہ تعالی کی رصت بندہ پر اللہ تعالی کی رصت بندہ پر اللہ تعالی فرشتوں کی مجنس ہیں اس کا ذکر کرتے ہیں ، حبیبا کہ حدیث شریف میں ہے کہ: بندہ اگر میہ اِذکر کسی مجلس ہیں کرتا ہے تو ہیں اس کا ذکر اس کی مجلس ہے ہیتر مجلس (ایعنی فرشتوں کی) مجلس میں کرتا ہوں۔ (شرح مسلم ۱۷۱۹)

امام مناوی رَخِمَهُ اللَّهُ فَعَالُ حَمَالُ رَخِمَهُ اللَّهُ فَعَالُ سِي اللَّهُ مَعَالُ مِن وَرَحِمَهُ اللَّهُ فَعَالُ سِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

﴿ هُوَ ٱلَّذِى يَصَلِّى عَلَيْكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمْ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيُخْرِعِكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيَخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيَخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيَخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيَخْرِعِكُمُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ وَمَلَتَهِكُنَّهُ لِيَخْرِعَكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتُهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلَتَهِكُمُ وَمَلْتَهِكُمُ وَمَلَتُهِكُمُ وَمَلْتَهِكُمُ وَمَلْتُهِكُمُ وَمَلْتُهُمُ وَمَلْتُهُمُ وَمِنْكُمُ وَمَلْتُهُمُ وَمِنْكُمُ وَمِنْكُمُ وَمِنْكُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُ وَلَكُونُهُمُ وَمُؤْمِنِينَ وَكُونُهُمُ وَمُنْكُمُ وَمُلْتُهِمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُؤْمِنِينَ وَمُنْكُونُهُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ واللَّهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُ وَمُنْكُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُ لَنَالِمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ وَمُنْكُونُهُمُ ومُنْكُونُهُمُ ومُنْكُونُهُمُ ومُنْكُونُ لِنَاكُمُ ومُنَالِهُمُ مُنْكُلُونُ مُنْكُلُكُمُ ومُنْكُلِقُونُ لَلْكُونُ لِنَاكُمُ مُنْكُمُ مُونُ مُنْكُونُهُمُ ومُنْكُلُونُ مُنْكُمُ ومُنْكُو

ترجمہ۔ : دہ (اللہ تعالی) اور اس کے فرختے تم پر "صاباۃ" بھیجے ہیں تاکہ حمد بیں تاریکیول سے نکال کرروش کی طرف لاکیں۔

امام شو کانی زخیمبالدتان تعالی "فیش القدیر" میں تکھتے ہیں: اللہ تعالی کی طرف "سالة" کی نسبت سے مراد رحمت خداوندی ہوتی ہے، اور وہ اس پر کے بعد دیگروس رحمتیں نازل فرمات ہیں محض ایک مرتبہ ورود شریف پڑے کی وجہ بعد دیگروس رحمتیں نازل فرمات ہیں محض ایک مرتبہ ورود شریف پڑے کی وجہ

"عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رضِي اللّه تعالىٰ عنه قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّهِ فَلْمَا اللّهُ عَلَيْه عَشْرَ فَلِينَ اللّهُ عَلَيْه عَشْرَ صَلَقَاتٍ وَحُطَّتُ عَنْهُ عَشْرُ خَطِيبًاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ حَطِيبًاتٍ وَرُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ حَدِيبًا إِنَّ مَا اللّهِ مِن اللّهِ (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، واللهاء (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، واللهاء (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، واللهاء (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، واللهاء (١٣٩٠)، عمار (١٣٩٠)، واللهاء (١٣٩٠

ترجمہ: "حضرت انس دَخَوَلِقَائِمَةَ قَرائِمَةَ عِين كم رسول الله وَخَوَلِقَائِمَةَ الْحَنَّةُ قَرائِمَةً عِين كم رسول الله وليقَائِمَ كَافَرِمَان تُرائ ہے كد: جس نے جھے پر آيك مرتبد درود شريف جي الله تعالى كى دس حمتيں اس پر نازل دو تى بين اور اس ك دس مناو معاف ہوتے ہيں اور دس در ور ہوتے ہيں۔"
معاف ہوتے ہيں اور دس ور ہے ہلند ہوتے ہيں۔"

تشہر ترج : گذشتہ حدیث پاک کی بہ نسبت اس حدیث شریف میں مزید اللہ اتھائی کے فضل وافعام کا ذکر ہے جو وہ دروہ شریف پڑھنے والے پر فرماتے ہیں کہ اس کی وس برائیاں مٹادی جاتی ہیں اور وس مرتبے برحمادے جاتے ہیں، حدیث شریف ہے معلوم : واک ورود شریف کا پڑ بنا بڑے کی فضیلت والے حدیث شریف کا پڑ بنا بڑے کی فضیلت والے الامال ہیں ہے ، دروہ شریف کی فضیلت اس سے بڑھ کر کیا : وگی کہ اس میں بندہ اور رہ دونوں ہی شریک ہیں ، جیسا کہ ارشاد فرمایا:

تواب نامیمی رکھا جات و اس کی فسیلت کے لئے بہی بات کافی تھی کہ اس کی برکت سے حضور فیلی تھی کہ اس کی برکت سے حضور فیلی تھی شفاعت نصیب ہونے کی امید ہے البذا آیک باشعور آدمی اس میارک عمل سے غافل شہور (فین القدیم: ۱۲۹۹)

"عَنْ عَبْدِ الرِّمْنِ بْنِ عَوْفِ قَالَ خَرْجَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْكَ فَتُوجَهُ فَحَوْ سَاجِدًا فَتُوجَهُ فَحَوْ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ قَاسَتَقْبَلَ الْقِبْلَةُ فَخَرْ سَاجِدًا فَلَوَجُهُ فَحَوْ صَدَقَتِهِ فَدَخَلَ قَاسَتَقْبَلَ الْقَبْلَةُ فَخَرْ سَاجِدًا فَلَا السُّجُودُ حَتَّى طَنَنْتُ أَنَّ اللَّه عزوجل قَدْ قَبَضَ نَفْسَهُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ فِيهَا فَدَنَوْتُ مِنْهُ فَجَلَسْتُ فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ عَبْدُ اللَّهِ سَجَدْتُ سَجِدَةً اللَّهُ عَرُوجِل قَدْ قَبَضَ نَفْسَكَ فِيهَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهِ عَرُوجِل يَقُولُ حَبْدِيلَ عَلَيه السلام أَتَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرُوجِل يَقُولُ حَبْدِيلَ عَلَيه السلام أَتَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرُوجِل يَقُولُ حَبْرِيلَ عليه السلام أَتَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرُوجِل يَقُولُ حَبْرِيلَ عَلَيه السلام أَتَانِي فَبَشَرَنِي فَقَالَ إِنَّ اللَّهُ عَرُوجِل يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ مَا لَيْهِ فَالْمَادُ اللَّهُ عَرُوجِل يَقُولُ فَيْ اللَّهُ عَرُوجِل مَنْ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكُ سَلَّمْ عَلَيْكُ سَلَّمَ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ عَرُوجِل الْمَادُ المَد (١٩١١)، مجمع الزوائد (٢٨٧١٢)، هذا حديث صحيح الإسناد، احمد (١٩١١)، مجمع الزوائد (٢٢٢١١)،

یں نے کہا: یارسول اللہ ظِلِقَافِیْ اِ آپ نے اتنالہ باسجدہ فرمایا: کہ جھے
خدشہ ہونے لگا کہیں آپ ظِلِقَافِیْ اِ آپ نے اتنالہ باسجدہ فرمایا: کہ جھے
خدشہ ہونے لگا کہیں آپ ظِلِقافِیْ اِ اُلَا اللّٰہ الل

"وعَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ أَبِي طُلْحَةَ عَنْ أَبِيهِ آنَّ رَسُولِ اللّهِ صلى الله عليه وسلم جَاءَ ذَاتَ يَوْم والْبُشْرَى فِي وَجَهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنزى الْبُشْرَى فِي وَجَهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنزى الْبُشْرَى فِي وَجَهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَنزى الْبُشْرَى فِي وَجَهِهِ فَقُلْنَا إِنَّا لَهُ اللّهُ اللّهُ عَلِيه وسلم فَقَالَ إِنَّهُ أَتَانِي الْمَلَكُ فَقَالَ يَا مُحَمّدُ (صلى الله عليه وسلم) إِنَّ رَبَّكَ بِتُولُ أَمَّا يُرْضِيكَ أَنَّهُ لَا يُضَلّى عَلَيْكُ

أَحَدُ إِلَّا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمْ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ عَلَيْهِ عَشْرًا وَلَا يُسَلِّمْ عَلَيْكَ أَحَدٌ إِلَّا سَلَّمْتُ وَمَ المِدَالُ وَمَ المِدَالُ مَمُ (١٢٨٣)، موارد الطّمآن عَلَيْهِ عَشْرًا " (رواه الحمد (١٣٠٥)، النمائي رقم (١٢٨٣))، موارد الطّمآن (٢٣٩١)

تست ری : ملامد طبی رخته بالافراندان فرات بین که یه ای رضائے فداہندی کا ایک حصہ ب جس کاذکر اور وعد وسورة والنحی میں فرمایا گیا:

اور پر بشارت می در سیفت است می سے ہے ہیں ماری ہوئے۔ فاللان نظیم کے چرو میارک پر خوشی و مسر ت کے آثار نمو دار ہوئے۔ فاراغور فرائیں کے جب آپ میلی فائی کی بیارہ درود و ملام جیجنے پر یہ نوازشات و

عنایات ہیں تو اس اعزاز واکرام کا کیا حال ہو گا جب آپ طَلِقَ اللّٰہِ کو مرتب شفاعت سے نوازا جائے گا اور آپ طَلِقَ اللّٰہِ اللّٰهِ محشر ہوں گے ، اللہ تعالیٰ ہمیں اور سب مسلمانوں کو شفاعت نصیب قرمائے آمین اس سلسلہ میں احقر کی دائے یہ ہے کہ حدیف صلاۃ (لیمنی دروو) پر یاسرف سلام پراکتفانہ کیا جائے بلکہ جس طرح فضیلت وروداور سلام وونوں کی ہت ای طرح دونوں کو افقیار کیا جائے ، اہام نووک کر خِمَیْ اللّٰہُ تَعَالَٰ نَے کہی این جی دارے ظاہر کی ہے۔

اس نئے دروووسلام دونوں ہی کو وروشی رکھنا افضل ہے ، ہاں جہمی صرف دروو و ہیں رکھنا افضل ہے ، ہاں جہمی صرف دروو و ہیں اور دینے میں میں ہیں ہے کہ دروو ہیں ہیں ہے کہ دونوں کو ساتھ ہی ہیں پڑھے ، علامہ ابن حجر دُجِیَتِهُ اللّهُ تَعَالَٰ کی جبی جی دائے ہوئوں کو ساتھ ہی ہیں پڑھے ، علامہ ابن حجر دُجِیَتِهُ اللّهُ تَعَالَٰ کی جبی جی دائے ہیں عابان دَجِیَتِهُ اللّهُ تَعَالَٰ کی جبی این کولیند ہے ، ابن عابان دَجِیَتِهُ اللّهُ تَعَالَٰ نَعَالَٰ اللّهُ تَعَالَٰ کی جبی این کولیند کی این عابان دَجِیَتِهُ اللّهُ تَعَالَٰ کی کبی ایک کولیند کیا ہے ۔ (الفق مات الربانیة: ۳/۲۳۲)

"وعنه رضي الله تعالى عنه قال: أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً طيب النفس يرى في وجهه البشر، قالوا: يارسول الله أصبحت اليوم طيب النفس يُرى في وجهك البشر، قال: أجل أتاني من ربي عزو جل فقال: من صلى عليك من أمتك صلاة كتب الله بها عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، ورد عليه مثلها." (منداه (٣/٢٩))

ترجم نظرت ابوطلى رفتون كالنظائة النظائة الكالم روايت الله معقول المرجم في الله والمن المعتول المعتول المنطق المنطق المنطقة ال

ترجمہ۔ "اس کے پاس باطل نہیں آتا آئے ہے نہ بیجھے ہے۔ اور وہ اتاری ہوئی ہے حکمت والے کی طرف سے جو سنو دہ اوصاف ہے۔"

تفسیر: یہ قرآن کریم جو اللہ تعالی نے بی اکرم ظِلِقَ عَلَیْنَ پر جو نازل فرہ یا اس کی طرف کسی بھی پہلو کسی بھی جبت ہے باطل کے آنے کا اختال نہیں یہ سرایا حق بی حق ہے کیو نکہ اس کو اتار نے والا اللہ ہے جو تحکمت والا ہے اور اپنی ذات اور صفات میں محمود ہے۔

(رواه مسلم من جديث أنس من مالك ولالالتقالية)

الله تعالى كاارشاد ب:

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَد فِيلَ لِلرُّسُلِ مِن فَبَلِكَ إِنَّ إِنَّ اللَّهُ مِن فَبَلِكَ إِنَّ رَبَّكَ لَكُ إِنَّ لَكُ إِنَّ لَكُ لَكُ إِنَّا لَكُ لَكُ إِنَّ لَكُ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعِ الْإِينَاكِ اللَّهِ الْإِلَاقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ

[ مورة تم مجدو: ١٣٣

تقی، سیابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ آپ آج تو کونی ہوش نظر آرہ ہیں، سیابہ کرام نے عرض کیا یارسول اللہ آپ اللہ جل شانہ کے پاس سے قرشتہ یہ بیغا م لیکر حاضر ہوا ہے کہ جو مجھ پر میری امت میں سے ایک مرتبہ ورود جینے گا اللہ تعالی اس کے نامیہ اندال میں وس نیکیاں لیک مرتبہ ورود جینے گا اللہ تعالی اس کے مناویئے اور اس کے وی ورج بلند فرائیں گے ،اور اس کے وی ورج بلند فرائیں گے ،اور اس کے وی ورج بلند ورود وسلام چیش کیا۔"

تست رہے: ان دونوں حدیثوں سے معلوم ہوا کہ سرور دو عالم ویلی ان کے حضرت جنرات جبر لی غلی الفاق کی جس سے حضرت جبر لی غلی الفاق کی اس بشارت سے غیر معمولی خوشی ہوئی جس سے اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ آپ ویلی فلی ان است سے کس قدر محبت و شفت محمی اور آپ فیلی فلی ان است سے کس قدر محبت و شفت محمی اور آپ فیلی فلی ان است کے لئے فکرمندر ہے ہے۔

۴ قضيات ٠٠

رسول اکرم خلیقی علیم الله تعالی نے جو کتاب اتاری اس کی طرف باطل کسی بھی رخ سے نہیں آسکتا اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿ مَا يُقَالُ لَكَ إِلَّا مَا فَدْ فِيلَ لِلرَّسُلِ مِن فَبَلِكَ إِنَّ اللَّهُ مَا يُقَالُ لِلرَّسُلِ مِن فَبَلِكَ إِنَّ اللَّهُ اللَّهُ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعٍ (اللَّهُ اللَّهُ لَكُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيعٍ (اللَّهُ اللَّهُ

[ معددُ هم مجدود ٢٣٠]

ترجمسے: "آپ سے تہیں کہا جاتا گروہ ہی جو آپ سے پہلے رسولوں اے لئے کہا گیا ہے تنگ آپکارب مغفر ت والا ہے اور درد الک عذاب والا ہے۔ "اک عذاب والا ہے۔ "اک عذاب والا ہے۔ "

#### ۴ فضياب ... ۴

الله تعالیٰ کی شہادت کہ بے شک آب ظِلِیْ عَلَیْ الله الله تعالیٰ کی شہادت کہ بے شک آب ظِلِیْ عَلَیْ الله الله الله الله الله الله تعالیٰ کا رشادہ:

﴿ وَكُذَالِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ مَدْرِي

مَن نَشَاءُ مِن عِبَادِناً وَإِنَكَ لَتَهَدِئ إِلَى صِرَطِ مِن عِبَادِناً وَإِنَكَ لَتَهَدِئ إِلَى صِرَطِ مُن مُنسَتَقِيمِ اللهِ مِن طِ اللهِ اللهُ مَا فِي السّمَونِ وَمَا فِي اللّهَ مِن اللّهَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأَمْورُ اللهُ اللهُ وَمَا فِي اللّهَ وَمَا فِي اللّهَ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الأَمْورُ اللهُ اللهُ وَمَا فِي اللّهَ إِلَى اللّهِ تَصِيرُ الأَمْورُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ تَصِيرُ الأَمْورُ اللهُ الله

[الشرري: ٥٢-٥٢]

ترجمہ۔ "اور ای طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے تھم سے قرآن کی وتی کی، آپ (فیلن کھیں) نہیں جائے تھے کہ کیا ہے کتاب اور کیا ہے ایمان؟ اور لیکن ہم نے اسے تور قرما دیا ہے اس کے ذریعہ ہم اپنے بندول میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت ویتے ہیں اور بلا خبہ آپ (فیلن کھیں) صراط مستقیم کی طرف ہدایت ویتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو ہیں جو اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے جس کے لئے وہ سب کچھ ہے جو آسانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے خبر دار اللہ بی کی طرف تمام امور لوشتے ہیں۔ "

۴ فضيًّا ﴿

﴿ وَإِذْ صَرَفَنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ ٱلْجِنِ يَسَتَمِعُونَ اللَّهِ مِنَ ٱلْجِنِ يَسَتَمِعُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ولی نہ ہو گا، یہ لوگ کھلی ہوئی گراہی میں ہیں۔"

تفنسير: المام الأنبياء آخضرت فيلق فليلا كي پاس الله تعالى نے جنات كو حاضر فرمايا تأكد قوم جنات بجى ايمان سے مشرف ياب : و جائے ، چو نكه رسول الله فيلق فلي الله فيلق فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي فلي فلي فلي الله فيلق فلي فلي فلي فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي فلي الله فيلق فلي الله فيل الله فيلق فلي الله فيل الله فيلق فلي الله فيلي فيلي الله الله فيلي الله فيلي الله فيلي الله فيلي الله فيلي الله فيلي الله

 [الاتقاف: ۲۹-۲۳]

یاس گدھوں جیسی چیزیں جمع ہو تنفی، اور میں نے طرح طرح کی سخت آوازیں سنيل، يبال تك كه مجه آب وَيُعْلِقُ عَلَيْهُ كَا جَان كاختطره مو حميا، آب وَيُعَالَمُ اللَّهُ كَا اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ كَا آواز تجی مجھ سے اوجیل ہو گئی مجرمیں نے دیکھا کہ وولوگ بادلوں کے تکڑوں کی طرح والیس جارے ہیں ، رسول اللہ فیلٹی کیا ہے ان سے فارغ ہو کر فجر کے بعد تشریف لائے ، اور فرمایا کیا حمہیں نیند آگئی تھی؟ میں نے عرض کیا کہ جھے نیند کیاآتی بجھے تو آپ کی جان عزیز کا خیال آر ہاتھا، بار بار خیال ہوا کہ میں لو گوں کو بلاؤں تاکہ آپ فیلی تاہی کا حال معلوم کریں، فرمایا اُلر تم اپنی حبّلہ ہے جلے حاتے تواں کا کچھ اطمینان تہیں تھا کہ ان میں سے تمہیں کوئی ایک لیما، کھر فرمایا، کیاتم نے مجھ دیکھا؟ عرش کیا کہ میں نے کالے رتگ کے لوگوں کو دیکھا جو سفید کیڑے لینے جوئے محمد آپ فیلٹ ایکٹی نے فرمایا کہ یہ شہر انسیسین کے جنات تھے، اٹھول نے ججھ سے کہا کہ جہارے لئے کچھ بطور خوراک تجویز فرما و یجے ، للبذا میں نے ان کے لئے ہڑی اور گھوڑے وغیرہ کی لید نیز اونٹ اور مکری و فیرہ کی مینگنی تجویز کر دی میں نے عرض کیا یارسول اللہ ان چیز ول سے ان کا کیا کام بینے گا؟ فرمایاوہ جو مجھی کوئی ہنری یائیں ،اس پر گوشت ملے گا، جتنااس ون تھاجس دن اس سے گوشت چیز ایا گیا، اور جو جی لیدیائی گے، انھیں اس ير وه دائے مليل مح جو جانورول نے کھائے تنے (جن کی ليد بن کئی تھی) ہيں نے عرض کیا بارسول اللہ ولیا ولیا اللہ ولیا الل فرما یا جنات بیس ایک قمل : و شمیا تقاوه است ایک دوسرے پر ڈال رہے ہے ، وہ میرے یا ک فیملد کرائے آئے مجھے ، میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ قيسك كرويا (منتول الآنسير انوار نبيان)

جنات كى جماعت كالايمان لاناايك اليه وقت عن بيش آيا تعاجب مرور

کو نیمن خَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنِی کَلِیْنِی کَلِیْنِی کَلِیْنِی کَلِیْنِی کَلِیْن عالی بر طالف کے سرداروں کی ہے رٹی بلکہ بر تمیزی اور ایڈ ارسانی کاشدید حزن و ملال تھا، گویا اللہ تعالی نے اپنے حبیب فَلِیْنَ کَلِیْنَ کِلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنَ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیْنِ کَلِیلِی کِیلِی وَ ایس جم جنات کو آپ ایمان منبیل لارہ ہے جیں تو آپ مَیلِی کہیدہ خاطر نہ : وال جم جنات کو آپ مُریل کے بلکہ اس وعوت کے وائی بین کر واپس ہوں گے۔

جنات کی جماعت کے ایمان لانے کے بعد سفر معراج چیش آیا تھا اسراء و معراج مجمی آنحضرت فیلفٹ تیکی کے مقام عالی اور مرتبہ کی بلندی پر واقع ولالت کرتا ہے۔

(و کیجئے تغییر بغوی (۲۲۵/۵)، وتاریخ این بشام (۱/۳۱۹)، تاریخ طبری (۲/۳۳۳)

#### ﴿ فَصِیبَاتِ ﴿ جولوگ حضرت محمد طِّلِقِنْ عَلَیْنِ ایمان لائے وہ لوگ ہدایت پر ہیں

الله تعالى كاارشادب:

﴿ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُوا عَن سَبِيلِ اللّهِ أَضَكُ أَعْمَالُهُمْ الْعَنَالَهُمْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الْعَمَالُهُمْ اللّهُ الْعَمَالُهُ وَعَالَمُهُمْ وَاللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

(انوارالبيان)

آیت کریمہ میں جو گناہوں کی معافی کا بیان ہے وہ باتھاع امت

وَإِنَّ اللَّهِ مِنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمَنْ الْمَنْ الْمُنْ الْمُنْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْم

﴿ فَضِیبَارِتُ ﴿ فَضِیبَارِتُ ﴾ الله تعالی کی طرف سے رحمت للعالمین طلی کی طرف سے رحمت للعالمین طلی کا علان کے لئے عظیم خوشنجریوں کا اعلان

﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحَا مُّهِينَا ﴿ لَ لَيْغَيْرَ لَكَ أَلِلَّهُ مَا تَفَدَّمُ اللَّهُ مَا تَفَدَّمُ م مِن ذَنْهِكَ وَمَا تَأْخَرَ وَيُنِغَ نِعْسَتَهُ. عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ حِرَطًا مِن ذَنْهِكَ وَبَهْدِيكَ حِرَطًا مُنْ نَعْسَتُهُ. عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ حِرَطًا مُنْ نَعْسَتُهُ. عَلَيْكَ وَبَهْدِيكَ حِرَطًا مُنْ مَنْ مَنْ فَيْ اللَّهُ عَلَيْكًا أَنْ اللَّهُ اللَّ

الله تعالی ارشادیب:

لئے شفاعت کردیں، تو حضرت آدم غلیدالیشان اس انفرش کی بناپر جو جو لے مرزو ہوگئی تھی معدرت کریں گے، اور فراکس گے "البت لھا" میں اس مقام اور مرتبہ کے الأن نہیں، بالآخر جب حضرت عینی غلیدالیشان کی فدمت میں یہ ورخواست لے کر جائیں گے تو نیسلی غلیدالیشان اول تو بی عذر کریں گے "داور لوحد از اہل محشر کو یہ مشورہ ویں گے "ولکن انتوا محمداً (شیفی ایک نہیں عبداً غفر اللہ نه ما تقدم من ذنبه وما تأخر "لیکن تم سب محدرمول اللہ فیصلی اللہ فیصلی اللہ فیصلی تعدم کے ایس جو کو کا اللہ اللہ فیصلی تعدم من ذنبه وما تأخر "لیکن تم سب محدرمول اللہ فیصلی تعلیم اللہ فیصلی تعلیم میں ذنبہ وما تأخر "لیکن تم سب محدرمول اللہ فیصلی تعلیم میں دنبہ وما تأخر "لیکن تم سب محدرمول اللہ فیصلی تعلیم اللہ فیصلی تعلیم کی مقام میں دنبہ وہ کو تعدم میں دنبہ معافی کردیا ہے، بعنی یہ کہ محدرمول اللہ فیصلی تعلیم اللہ فیصلی تعلیم اللہ فیصلی تعلیم کی خدمت میں حاضر جو کرشفاعت کی درخواست کردے (میکی بخاری) (ا)



المناهِ حقیقی اور واقعی مراد شمیل تین کیونک هضرات انبیا، کرام عَلَیْهُ البَّلاَمُ سے حمناہوں کا صدور تہیں ہو سکتا، بلکہ اس سے مراد بعض وہ امور ہیں جن بن خطاء اجتبادي مو كني ، اور الله بير الله تعالى في آب طيان عبيها كو متنبه فرما ديا ، حبيها کہ بدر کے قید یوں سے فدید لینے میں آپ نے فدید لینے والوں کی رائے ہے موافقت فرمانی اور جیسا که بعن منافقین نے جہادیس نہ جائے کی اجازت مانگی أو آب في المن الم المانت ديدي، يا جيساك حضرت ابن ام مكوم نابينا سحالي وَفِينَا لَهُ اللَّهِ كَ آئِ يَرِ آبِ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال تمااوراس كااثر آپ خالفان فالله كرچيرة انور برظام موسميا كيونك اس وقت آپ ا فَيْقَانِ فَقَيْلِهَا كَا قُرُونِ كُو اسلام كَى وعوت دے رہے ہے وغیرہ وغیرہ .....اس کے باوجور الله تعالى شاند في آب ظيف التي كارك من فراويا كه بم في سب ۔ میٹھ معاف فرمادیا، اور ساتھ ہی این نتمت کے اتمام کی خوشخبر ی بھی سنادی ، نیز مناہوں کی مغفرت سے کنایہ ہے کہ آپ طاف المنظم کا کوئی مواخذه نه وو الأكيونكه آب خُلِق الله البشر بين، اور اولين وآخرين انبياء عَلَيْنَ النِّلَامُ كَ سردار جي ، اوريد كرامت و فشيلت الي ب كد كسي كو تجني عظا ر میں کی گئی، جس کا خانس طور ہر تلہور قیامت کے روز شفاعت عظمی کی ا صورت میں دو گا، جبکر تمام پینمبر تفسی تفسی سیتے ہوں گے ،اور ہر چیمبر کو کسی اند کسی امریه مواخذه کاندیشه : و گاه آلر چپه دو گفتیم نه تو گناه : و گی اور نه کسی امر خدادندی کی خلاف درزی، اس کنے که حضرات انبیاء کرام عَلَیْهُ الیّنلامُ معسوم ہوتے ہیں، شفاعت والی حدیث مبارک میں ہے کہ جب اہل محشر روز حشر کی اشدت سے تھی آلر اول معنزت آوم غلیدالفلید کے باس جائیں گے کے وہ اللہ ا تعالی کے خلیفہ اور مہلے رسول اور نبی ہیں اور جمارے باپ ہیں تاکہ وہ جمارے

#### الله قصيل من

## الله تعالیٰ نے حضرت رسول انور خُلِقِی عَلَیْما کو شاہد مبشر و نذیر بنا کر بھیجااور ان کی توقیر مبشر و نذیر بنا کر بھیجااور ان کی توقیر کرنے کا تھم فرمایا

الله تعالى كاارشادب:

﴿ إِنَّا أَرْسَلُنَكَ شَنهِ لَا وَمُبَيْسَوُ وَنَسَدِيرُ وَنَعَدِيرًا وَنَدُوهُ وَنُوفِ وَوَهُ وَرَسُولِهِ وَرَسُولِ وَمُعَلِيدًا وَ وَمُنْ وَرَبُولَ وَمُعَلِيدًا وَرَسُولَ وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِي وَمُعَلِيدًا وَمُعِلِي وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَالِمُ وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَالًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِي وَمُعِلِي وَمُعِلِي وَمُعِلِي وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِي وَالْمُوالِ وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِي وَالْمُومُ وَالْمُعُلِيدُ وَمُعَلِيدًا وَمُعَلِي وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلِي وَالْمُعُلِيدُ وَالْمُومُ وَالْمُومُ وَالْمُعِلِي وَالْمُومُ وَالْمُومُ

المرات والمنظ مين مجتثير المحنى اليمان اور اعمال صالح بير الله كي رضا اور الله ك انعمات کی بشارت دینا اور کفریر الله اتعالی کی زراعتی اور عقرا ب ست زرانا بے المشات الجياء المنظ التلام كالم الما فاتم الا فياء بالقائلة المستان المساورات البنت أكر ماته العام ويادر اعاديث شراف ين آب والمناف كالذار اور تبتيركي سيتكثرول روايات موجود بين اور الترغيب والتربيب كعنوان س ما ، امت نے بڑی بڑی آتا ہیں تالیف کی ہیں سے بخاری شر ہے کے مور اللہ وللفائلة الله المنات توريت شرايف من تهي مرايل أور بي أنحضرت مرور عالم وَيُونِ وَمِنْ عَلَيْنِ كُورِهِ سَفَات مِيانَ قرمان فرمان أن بعد الله المان ت خطاب فرما يا ﴿ لِتُوْسِنُوا سِاللَّهِ وَرُسُولِهِ، وَتُعَسَرُونُوهُ وَتُوفِّدُوهُ وَتُسَيَّحُوهُ ا بھیجا کے تم انٹد ہر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤاور اللہ کے دین کی مدد آمرواور اس کی تعظیم کرواس کے موصوف بالکمالات : ویٹ کا مقید درکھواور سے وشام اس کی کستی بیان کرو عقید و تعظیم کے ساتھ عیوب اور نقائص ہے اس کی کستی اور تقدیس میں مجی کے رہو۔

#### ۴ فضياب

رسول الله عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيْكُ عَلِيكُ عِلَى الله تعالى

#### ہی ہے بیعت کرناہے

الله تعالی نے اپنے رسول والفائ تیکی ایست کو اپنی ایعت قراروے کر آنجنر سے والفائی تاکی کے مقام و مقلمت کو بنند فرمایا اور میں شیس بلک آنجنسر ت الله خَلِقَافَتُهُمُّا كَي فرمانبر دارى كرے دہ اسے الى جنتوں بيس داخل فرمائے گاجن کے نيچے نبريں جارى بول كى اور جو شخص رو گردانی كرے دہ اے دروناك عذاب دے گا۔"

تعنسے اس آیت میں پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ معذورین کے جہاد میں شریک نا مورین کے جہاد میں شریک نا مورین کے جہاد میں شریک نا مورین کی وجہ ہے کوئی حرج نہیں کچر اس آیت میں قاعدہ کلیے بیان فرما دیا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبر داری کرے گا اللہ اے جنت میں واخل فرمادے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہول گی اور جو شخص اللہ تعالیٰ میں واخل فرمادے گا جس کے نیچے نہریں جاری ہول گی اور جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول فیلٹن تی ہے ہوگر دانی کر رہا گئی ہے ور دناک عذاب اور اس کے رسول فیلٹن تی ہے ہوگر دانی کر رہا گئی ہے ور دناک عذاب اور اس کے رسول فیلٹن تی ہے گا ہے ور دناک عذاب اور اس کے رسول فیلٹن تی ہے ہوگر دانی کر رہا ہے کی ہے گا ہے ور دناک عذاب سے گا۔

ہ فضیا سے بیت کرنے والوں کے رسول اللہ طلق علی کی طرف سے اعلان رضا لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان رضا اور مزید انعامات

مجراس سورت میں چند آیات کے بعد ارشاد فرمایا:

خَلِقَانِ عَلَيْنِ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن مِيعت كرف والول جانباز وجانثار صحابه كرام رَضِّ النَّالِيَّة النَّفَة كواين رضامندي سے نواز دیا۔ارشاد فرمایا:

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ بُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا بُبَايِعُونَ اللَّهَ بِدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِينَ اللَّهُ بِدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِينَ أَلَّذِينَ أَلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله كام تحدال كي القول برب "

- المعت كرتے بين الله كام تحدال كي باتفول برب "

ہ فضیہ کہ سے ہے۔ ہوں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول طّیقیٰ عَلَیْنِی کَا طاعت کرنے والوں کے لئے الی جنت کی بشارت جن کے نیجے نہریں بہتی ہوں گی اللہ تعالیٰ کارشاد ہے:

﴿ لَيْسَ عَلَى ٱللَّعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱللَّعْرَبِضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَبُولَكُم يُذَخِلَهُ جَنَّنْتِ عَلَى ٱلْمَرْبِضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَبُولَكُم يُذَخِلُهُ جَنَّنْتِ مَعَى ٱلْمَا الْمَا اللَّهُ اللَّهُ أَنْهُ أَنْ وَمَن يَتَوَلَّ بُعَدِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا مَجَرِي مِن تَحْيَبُهَ ٱلْأَنْهَالُ وَمَن يَتَوَلَّ بُعَدِّبَهُ عَذَابًا أَلِيمًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ اللللْهُ اللللْهُ الللَّهُ الللْهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ ا

ترجمہ۔: "تابینا پر کوئی گناہ تنہیں، اور لنگڑے پر کوئی گناہ منہیں اور بیار پر کوئی گناہ نہیں، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول

#### المُ قَصِيلُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

### الله تعالى نے اپنے بیارے رسول طلاق علیہ علیہ اللہ تعالی کاخواب سجا کر دکھلایا

الله تبارك وتعالى كاارشاد ب

وَلْفَادَ صَدَفَ اللهُ رَسُولَهُ الرَّهَ يَا اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّهُ عَالِمَتِ اللَّهُ اللَّهُ عَالِمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالِمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالِمِينِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَالَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَالَمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

ترجمہ: "بینک اللہ نے اپنے رسول کو سیا تحواب دکھایا جو واقع کے مطابق ہے، انشاہ اللہ تم ضرور ضرور مسجد حرام بیس اس اللہ اللہ اللہ کے مطابق ہوں گے اپنے سرول کو مونڈ نے والے مدان کے ساتھ داخل ہوں گے اپنے سرول کو مونڈ نے والے مدل کے اور اپنے بالوں کو کتروائے والے ہول سے شہیں کوئی تحوی شہیں کوئی تحوی شہیں ہوگا، سواللہ نے جان لیا جو تم نے شہیں جانا، سواس سے سملے منظ یب بی ایک فن نصیب فرمادی۔"



الشهر المسلم المن المت المقال الله المنطقة المنافية المنطقة ا

اس بیعت میں اللہ تعالی کی فرمانیر داری کا اقرار بھی آجا تا ہے اور رسول اللہ والنی فاقی فرمان برداری کا بھی ، قرآن مجید میں جلہ جلہ اللہ تعالی کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ فیلی فرمان برداری کا بھی اطاعت کا بھی ذکر ہے جنانچہ سورہ نسا میں واضح ساتھ رسول اللہ فیلی فیلیع آلر آسول فقد أحل ع الله الله جو شخص واضح ارش د فرمایا: ﴿مَن مُعِلِع آلر آسُولَ فَقَدَ أَحَلَاعَ اللّهُ الله جو شخص رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ حقیقت میں اللہ جو کا اطاعت کرتا ہے۔



#### 

القد تعالى شائه كالرشادي:

﴿ هُوَ اللَّذِينَ الْرَسَلَ رَسُولُهُ, بِاللَّهُدُىٰ وَدِينِ الْمَدَىٰ وَدِينِ الْمَدِّيلِ الْمُحْدَىٰ وَدِينِ الْمَدِيلِ الْمَدِيلِ الْمُحْدِدُهُ، بِاللَّهِ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا

ترجمہ : "اللہ دوب جس نے اپنے رسول کو ہدائیت اور دیں۔
حق کے ساتھ بجیجا کہ اے تمام دینوں پر غالب کردے ، اور اس تعالی کافی گواہ ہے ، محمد شیق میں اللہ کے رسول ہیں۔"

تفسسير: بي آخر الزمان سيدنا حضرت محر صلى الله عليه وسلم بن عبد الله حسلوات الله وسلام منايه مالله تعالى ك رسول بي ، آپ فيان في رسالت ك الله الله تعالى في الله تعالى من من من الله تعالى في تعالى بي من بيان فرمايا بي ، جيسا آبيت بالا بي من من بي بواء للبذا كوئي محض أس وقت تك مؤمن نبيس بوسكنا جب تند ك و الله بالنه كالقرار نه كرف ك محمد في الله تعالى ك رسول بي .

بہت ت لوگ ہیں جو تو حید کے قائل ہیں ، اللہ نعالی کو خالق اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ اور مانگ مب بان کی مب بنی کی مائے ہیں ، بیہ مجھی کہتے ہیں کے وی ایک ذات مد وی ماری کا خالت کا اختیام جا ارجی ہے ، اور سب بیجھے آئی ایک ڈات کے اختیار ہیں ماری کا خالت کے اختیار ہیں

ہے، مارنا جا انا، موت وزندگی غرض ہرا کے چیز آس ایک ذات کے اختیار میں ہے الیکن محمد ﷺ کی رسالت کے قائل خیس اور ان کو اللہ تعالی کا آخری رسول خیس معلوم و جانا چاہئے گئی رسالت کے قائل خیس ہرگز مومن خیس ، البذا ہر شخش کو معلوم و جانا چاہئے کہ آخرت میں خوات کے لئے حضرت محمد ﷺ پرانیان ممکن معلوم و جانا چاہئے کہ آخری رسول ما ننا ضروری ہے اس کے بغیر نجات ممکن خیس ، آپ ﷺ کی رسالت کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متعد و جگہ ذکر کیا ہے سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ يُعَلّمُ إِنّا كَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ يَعَلّمُ إِنّا كَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ يَعَلّمُ إِنّا كَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ يَعَلّمُ إِنّا كَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ يَعَلّمُ إِنّا كَ لَرَسُولُهُ ﴾ (سورہ منا فقون میں ارشاد فربایا: ﴿ وَاللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

## ﴿ فَصِیبِ استَ ﴿ فَصِیبِ استَ ﴿ مِن اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْنِ اللهِ المَا المُلْمُ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المَا المُل

الله تعالى كاارشاد:

النَّبِيّ وَلَا يَجْهَدُواْ لَدُ بِالْفَوْلِ كَجْهُرِ يَعْضِيهِ مَعْضِيهِ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ البّعضِ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا نَشْعُرُونَ الزَّالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ترجمہ : "اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بی کی آواز ہر بلند نہ کرو اور نہ بی کی آواز ہر بلند نہ کرو اور نہ بی ہے اس طرح اولی آواز ہے بات کروجیے تم بعض ابنی ہے اولی آواز ہے بات کروجیے تم بعض ابنی ہو کہ تمہارے اولی آواز ہے بات کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے امال صطرو و جائیں اور تمہین خبر مجھی نہ ہو۔"

سورة نورين الله تبارك وتعالى في ارشاه فرمايا:

﴿ لَا يَخْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءً كَدُعَاءً الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءً بَعْضَاً ﴾ [النور: ١٣]

ترجمہ۔: "تم اپنے درمیان رمول اللہ کے بلانے کو البامت سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو۔"

مظلب یہ کہ رسول فیلی فیلی فیلی کو دیکارنا آئیں کے سام آدمیوں کے ایک دوسرے کو ایکارے کی طرب طرب اور میں سے کہ رسول کو جس طرب اور میں سے کہ ایک میں مطرب کو جس طرب ان کانام کے کر ہجواز بلند ایکارے تروہ اس طرب رسول اللہ فیلی فیلی کانام کے کر ہجواز بلند ایکارے تروہ اس طرب رسول اللہ فیلی فیلین کو تر بیکارا

يُعْجِبُ الزَّرَاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الكُّفَارُ وَعَدَ اللهُ اللَّهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ اللهُ اللَّذِينَ المَنْوا وَعَيِمُوا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَيْرَةً وَالْجَرَّا عَظِيمًا الصَّلِحَتِ مِنْهُم مَّغَيْرَةً وَالْجَرَّا عَظِيمًا اللَّهَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

ترجم۔ : '' محمد فیلی اللہ کے رسول ہیں اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ کافرول پر سخت ہیں ، آپس میں مہر بان ہیں ، اب کا طلب تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ وہ کھی رکوع میں ہیں بھی تجود میں ہیں اور اللہ کے فضل اور رضا مندی کو تلاش کرتے ہیں ، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے چرول میں سجد ول کے نشان میں ، ان کی شان یہ ہے کہ ان کے چرول میں سجد ول کے نشان میں ، ان کی شان کا وصف یہ میں ، ان کی بی شان کا وصف یہ قوی کیا بھر وہ تھیت ہو اس نے اپنی سوئی لکالی بھر اس نے اس فوی کو کھر ی ہوگئ جر اس نے اس کے جرول میں سید ھی تھر کی ہوگئ کھر اس نے اس کا فران کے وہوگئ کھر اس نے اس کے اس کے تعدیر سید ھی تھر کی ہوگئ کھر اس نے اس کے اس کے اس کے قریبے کی معلوم ہوئے گئیں تاکہ اللہ ان کے قریبے کو ایمان کو قراب کے دلول کو جلائے ، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان کا فرون کے دلول کو جلائے ، اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان کا درنیک عمل کئے مغفر سے اور اجر عظیم کا دعدہ فرمایا ہے۔ "

۴ فضيّل ٠٠٠٠٠٠٠

آنحضرت خیلین علی عظمت اور خد مت عالی میں حاضری کے آداب کابیان

ارشادِ اللي ہے:

﴿ يَنَاأَيُّهَا ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ لَا تَرْفَعُوٓاْ أَصُوانَّكُمْ فَوْقَ صَوْتِ

کروہ اس معاملہ میں آپ فیلی کی گا انتہائی اوب ملحوظ رکھنا جاہیے، ذرای بے اولی مجمی اللہ تعالیٰ کے بیبال موافذہ سے نہ بی سکے گیا۔

#### 

الله تعالى كاارشادب:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِن وَرَآءِ الْمُحُرُنِ أَحَى الْحَارُمُ الْمُحُرُنِ الْحَارُمُ الْمُحُرُنِ الْمُحُرُنِ الْمَعْمُ الْمُعَالِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَمُورٌ وَحِيدٌ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهُ عَلَمُورٌ وَحِيدٌ ﴿ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الل

تنسب برانی اگرم دان الله المالی المالی المالی مطیرات جن المرادی میں رہتی تھیں انہیں المرادی میں رہتی تھیں انہیں المرادی میں رہتی تھیں انہیں المرادی میں رہتی تھیں۔
مقد اور پہند ممارتین مجمی نہ شمین المجمورول شہینیول سے قرمادی تکنیں تھیں۔
اس آیت کریمہ کے سب نزول میں صاحب موالم الند ایل نے تی واقع کا بیان المرادی تعلق کا بیان

ہے کہ عرب کے بچھ لو گوں نے آئیں میں مشورہ کیا کہ آؤآن اس شخص سے پاس جلیں جو نبوت کا دعوی کرتا ہے ، اگروہ واقعی نبی ہیں تو جمیں سب لو گوں ست آئے بڑھ کر الن برامیان لاکر سعادت مند ہونا چاہئے ، اور اگر وہ نبی نہیں بڑی بالکہ انہیں بادشاہت ملنے والی ہے تو جمیں الن کے زیر سایہ زندگی گزارنی چاہئے (بہرحال الن سے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے ) اس کے بعد جانبے (بہرحال الن سے تعلق قائم کرنے میں فائدہ ہے ) اس کے بعد حاضر ہوئیں۔

حسنرت اہن عمیاس ایفن الفاق المسلم الفاق ا

#### \* فضيلت \*

جولوگ رسول الله ظلیق علی کے پاس این آوازیست رکھتے ہیں ان کے قلوب خالص تقوے والے ہیں اللہ تعالیٰ کارشادے

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَعْشُونَ أَضَوَاتُهُمْ عِنْدُ رَسُولِ أَللَّهِ

<sup>(</sup>۱) حضرت أنس المؤلفة للفاضفة عندوايت ب كر أنحضرت فيقولفونان فيها إن كر قيامت كروان قرام انهياء (ف الناؤن) كي امتول است ثياء وجه بسندانتي وول كرور مب سي ميها عنفي وول كروه ابت كروروازول كو فاكران كر أواد مسلم كياب الايمان)

#### 

#### معراج کی رات میں رسول اللہ خلیق علیا ہے۔ اللہ تعالی کی بری بری نشانیاں ویقی

التدرية العزبة والجلال كاارشاد عالى ب:

﴿ وَٱلنَّجْدِ إِذَا هَوَىٰ ﴿ ۚ مَا شَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَىٰ الرُّيُّ وَمَا يُنطِقُ عَنِ ٱلْمُوَىٰ اللَّهِ إِنَّا مُوَ لِلَّا وَحَى لُوْجَىٰ لُوْجَىٰ الآيَا عَلَمَهُ. شَدِيدُ ٱلْمُؤْوَىٰ الآيَ ذُو مِرَّةٍ فَأَسْتَوَىٰ الآيَا وَهُوَ بِٱلأَنْنِي ٱلأَعْلَىٰ ﴿ إِنَّ أَمُّ دَمَّا فَنَدَلُّ ﴿ إِنَّ فَكَانَ قَابَ فَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى اللَّهِ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ. مَا أَوْحَى ﴿ إِنَّ مَا كُذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَا رَأَىٰ ﴿ إِنَّ الْفَيْدُونَهُ، عَلَىٰ مَا يَرَىٰ اللَّهُ وَلَقَدُ رَمَّاهُ تَزَلَهُ أَخْرَىٰ اللَّهُ عِندَ سِدْرَةِ ٱلْمُنَافِينَ اللَّهِ عِندَهَا جَنَّةُ ٱلْمَأْرَى اللَّهِ إِذْ يَغَشَى ٱلسِّدْرَةَ مَ يَغْنَنَىٰ الْهِمَا مَا زَاعُ ٱلْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ الْهِمَا لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ مَايَنتِ رَبِّهِ ٱلْكُبْرَئِ (اللهُ الْمُعْمِ: ١-١٨] ترجميد: "وقتم ب ستارول كي جب وه غروب موت سكي تمهارا سأحى نه راه ٢ جه كا اور نه غلط راستدير بيراب اور وه اين انفسانی خواہش ہے بات تبیں کرتا۔ وہ نبیں ہے مگر بنو وحی کی جاتی

اُوْلِيَتِكَ اللَّذِينَ الْمَتَحَدَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ اللَّفَوْقَىٰ لَهُمَ مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَفِلْهِمُ اللَّهِ الْجِرات "]
مَعْفِرَةٌ وَأَجَرُ عَفِلْهِمُ اللَّهِ الْجِرات "]
رَجمه: "بِيتَك جولوگ الله كرسول كياس إِنِّي آوازول كوليت كرتے بين يہ وولوگ بين جن كے ولول كوالله في آفنوى كوليت كرتے بين يہ وولوگ بين جن كے ولول كوالله في آفنوى كي الله عفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ "

حضرت اليوجريره اور حضرت الين عباس وَفَقَالَا اللهُ اللهُ النهُ اللهُ ال

ہے جو سات ستاروں کا جموعہ ہے ستارے جو نکہ روشنی دیتے ہیں اور ان کے وْرايد لُول بدايت يات بي جيت فرايا: ﴿ وَعَلَنْمَنْتِ وَبِالنَّجِيمِ هُمَ يَهْ مَدُونَ الله ﴾ [الخل: ١] الله التاسك التراك الم كما كر آنحضرت في الكالميكيكي انبوت اور رسالت اور وتی کو ثابت فرمایا ہے کیونکہ یہ چیزیں قلوب کے منور ہونے کا ذرایعہ بیں رسول طابق المجھی کھی مشر ک نہ ہتھے نبوت سے سلے مجى موحد تھے اور نبوت کے بعد مجھی آپکاموحد جو ناتو مبید کی وعوت دینا قریش کو ناگوار تھااور وہ ایول کہتے سے کہ شے راہ سے بھنک کئے ہیں اور آپ میاف اللہ کو کابن پاساح پاشاع کہتے ہے ستارہ کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تمبارے ساتھی العنی محد المنظام المحالی المحد بناتے ہیں اور جو والوت ویے ہیں وہ سب حق ہے۔ ان ے بارے میں یہ سب خیال نہ کروکہ وہ راہ سے بھٹک گئے اور غیر راہ یربیر مستنظ ان كا دعوائة نبوت أور توحيد كى دعوت أور وه تمام امور جن كى دعوت دیے ہیں یہ سب حق ہیں سرایابدایت ہیں ان میں کہیں سے کہیں تک مجھی راہ حق سے بنے کانہ کوئی اختال ہے اور نہ یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ باتیں اپنی خواہش نفسانی کی بنیاد پر کہیں ہول ان کاسب باتیں بتاناصرف وی سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوان پر وی کی گئی ہی کے مطابق سب باتیں بتارہے ہیں ال كافرماناسب يج ب جوائيس الله كي طرف ب يطريق وحي بهايا كياب ادر جو نكه ستاروں کے غروب ہونے سے مسجع سمت معلوم ہو جاتی ہے اس کئے ﴿ وَٱلنَّجِيرِ ﴾ كے ساتھ ﴿ إِذَا هَوَيٰ ﴾ مجى فرماياليعنى جس طرح ستارہ ہدايت مجى دياب اور مي مت مي بناتاب اى طرح تمبارے سأتى لين محمد ميان عليا نے جو پکھے فرمایا اور مستجھایا حق ہے اور راہ حق کے مطابق ان کا اتباع کرو سے تو مجیح سمن پر جلتے رہو گئے تم بچین سے ان کو جانتے ہو اور ان کے انمال صادقہ

ہے، اس کو سکھایا ہے بڑے طاقت والے نے، وہ طاقتورہے، مجر وہ اس وہ اصلی صورت میں نمو وار ہوا، اور وہ بلند کنارہ یہ جمی کم فاصلہ رہ حال میں تھا کہ دونوں کمانوں کے برابر یااس ہے مجمی کم فاصلہ رہ گیا، مچر اللہ نے اپنے بندہ کی طرف وجی نازل فرمائی جو نازل کرنی تھی، ول نے جو بچھ و کیماس میں خلطی نہیں کی، کیا تم اس جیز میں جھڑ تے ہو جو بچھ اس نے و کیما اور یہ سختی بات ہے کہ انہوں نے اس کوایک بار اور و کیما، سدرة المنتہی کے قریب۔"

اس کے قریب جنت الماء کہ ہے جبکہ سدرۃ المنتبی کو وہ چیزیں ڈھانپ ربی تھیں جنہوں نے ڈھانپ رکھاتھا، نہ تو زگاء ہٹی نہ بڑھی یہ تحقیقی بات ہے کہ انہوں نے اینے رب کی بڑی آیات کو دکھیا۔

تفسیر : سورة النجم کی ابتد ئی آیات میں آمحضر تر النجائی این اور اس کا جمت کو خابت کیا گیااور آپ النجائی کی بر قول و عمل کو وی البی اور اس کا جمت اور نمونه بدایت ہونا ذکر کیا گیا ہے اور یہ حق تعالیٰ کی طرف سے آپ النجائی کی اور اس کا جمع کو ایسا مقام و جمعی و حفاظت کا عطا کیا گیا ہے کہ راہ حق سے بلا ارادہ بھی انوان اور لغزش کا احتمال نہیں رہا اور خلا ہر ہے کہ بغیر اس مقام و عصمت کا لاز مئه نبوت و و ذات ہادی عالم کیوں کر بنائی جاسکتی تھی اس لئے عصمت کا لاز مئه نبوت ہونا عقل میں خاب ہو۔

اس قاصد کو خوب اچھی طرح بہجانااس کو اور نہایت قریب سے مجمی دیکھا کہ پہلے ا فق اعلی پر نمایاں ہوائیم اور قریب ہوااور افق اور کی بلندی سے بینچے کی طرف زول کیااور اتناقریب ہوا کہ دو کمانوں بااس سے مجی کم فاصلہ رو گیااور آئکھ کے مشاہدہ کی ول تقدر این کرنے رائاتو ایسی قوتوں والے قاصدنے اس قرب ر كراجد جو پيغام ويااور پنجاياوه بقينا برطرح جمت ب، أيك مرتب كي رؤيت مك بعد دوسری مرتبه کی رؤیت ﴿ وَلَفَدْ رَمَاهُ مَزْلَهُ أَخْرَی الْمَالَ الله عالی فرمانی کنی اس دوسری رؤیت کا تحل و مقام ساتوال آین اور سدر و استهی تهاجس كا مشابدہ آپ وليك الله في شب معراج ميں فرمايا تو اس طرح ان ابتدائي منالي كابعد شب معراج ك احوال كي طرف كلا نشقل زوااور سدرة المنتني کے قریب جنت الماوی مونااور سدرة المنتمی پر تجلیات کے برسنے کاؤکر فرمایا گیا اور یہ کہ وہاں آپ فیق فیل نے اے اے رب کی آیات سری کا مشاہدہ فرمایا۔ ردایات صححہ سے یہ تو تابت ہے کہ آنحضر ت میں تاہی تاہیں کو ان کی اصلی صورت میں جس بران کو پیدا کیا گھیادہ مرتبہ دیجھا ہے ایک مرتبہ مکہ عمر مہ میں جبکہ غار حراً میں وتی نازل ہو تھنے سے بعد سلسانہ وتی رک عمیا تھا اور وحی کے شوق و انتظار میں ہے جین ہو کر باہر میدانوں اور پہاڑوں کی طرف أنكل جائے تواس زمانے میں ایک مرتب دیکھا کہ آسان وزیمن کے درمیان ای مظیم جمامت ــ افق ما كو كھير ــ عنوب بين ان تظيم الشان فرشد وريايد ـ آپ پر رعب اور کیکی طاری ہو گئی آپ گھر لونے اور فرمایاد شرونی در ونی جبیما کہ بہلے بیان کیا گیاد و سری مرتبه جبریل امین کوانسلی صورت میں شب معران میں دیکھا جَمِ كَاذَارَ ﴿ وَلَقَدْ رَمَّاهُ مَرْلَةً أَخْرَىٰ الْآنِ عِندُ مِدْرَةِ ٱلْمُنتَعَىٰ ﴾ عمل ہے اور اس رویت کو جبریل رویئت اور انہیں کے قرب اور ترلی ایر محمول کرنے

اور احوال شریفہ ہے واقف ہو ہمیشہ اس نے جائے ہوئے بولائے جائے ہوئے ان ان کی تکاریب کے اس میں میں ان میں ان کی تکاریب کیوں کے اس کی تابید اس کے تکاری سے مجھوٹھی باتین شہیں سیس وہ خالق اتعالی شاند پر کھے تہمت رکھے گا)۔

الوابتداء بيس آب كى شان رسالت بيان كرت موت اسل مقصد ليمي اشب معران میں آیات آ ہری اور قدرت کے مختیم نشانیوں کے مشاہر کا مشمون شروع فرہ یا گیا ہیں اور دوسری آیت میں توستارے کے غروب کی قسم کیا کہ مید اعلان فيها ك ﴿ مَا صَلَّ صَاحِبُكُو وَمَا غَوَى ﴾ اور ال صمن مين آنحنه بت طِلْقَالِيَّةً في حيات مبارك كي مصمت و تفاظت ظاهر قرماني من ادريه ك حق تعالى ف آب كوير الغزش اور مراتل سه محفوظ فرمايا ب تير تيسر ك اور جو تھی آیت میں آپ فیلون تا تیکن کے ہر نطق کی خواہشات اٹس سے پاکی کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا کہ وہ وتی البی میں اور شرایت میں جو درجہ وی البی میں قرآن كريم كاب ويلى ورجيد آب فيلفن فلريناك فرمان مبارك كاب اور اس سة ذره برابر انحراف کرنے کی کسی مجنی مومن کو اجازت نہیں ہے جیسے کے ارشاد فرمایا گیا آیة شنان رسالت کی اس محقیق و جمیت اتوال رسول خیفتان کے بعد یانجویں آیت ﴿ عَلَّمَهُ مُ شَدِيدٌ ٱلْفُوكَىٰ ﴾ ب وتى البي لانے والے قاصد فرشتہ كى قوت و عظمت بيان كى كئى بيت كه وه قاصد بينامات خد اوندى ينجيات مين مرعوب مو سكتاب اور ندكوني طاقت اور زوراك كومغلوب كرسكتاب كيونكدوه خووجي اليے مشبوط قوى اور زور والا ہے اى كے ساتھ ظاہر حسن وجمال اور وقار تھى بيكريت حبيها كه ابن عباس وَعَقَالِقَالَغَالِفَكَ كَي تَفْسِر مِن وَومرة مشهور مفسر حسن وخِهَبْ الذَّهُ تَغَالَىٰ قُرِمات يَي البدُ المعلوم بو عمياك رسول طَالِقَا عُلَيْهُ بِيرون الات والا قاسد تهی کسی اقتصر و تعطی کاشکار شیس بو سکیا پیر اشد کے رسول فاتلی تالیا نے

وسلم هذا مما لاينبغي أن يتشكك فيه."

ترجمہ: "مطلب یہ ہے کہ اکثر عالم کے نزدیک دائے بھی ترجمہ کے حضور بھی اللہ تعالیٰ کا سرکی ہے کہ حضور بھی اللہ تعالیٰ کا سرکی دلیل این عباس دینی اللہ تعالیٰ کا سرکی ولیل این عباس دینی اللہ تعالیٰ کا سرکی ولیل این عباس دینی اللہ اللہ وضور وغیرہ کی احادیث ہیں اور جو تکہ یہ ایک الی بات ہے جو حضور بھی احادیث اللہ الی بات ہے جو حضور بھی اور جو تکہ یہ ایک الی بات ہے جو حضور بھی اس اللہ الی بات ہے میں دینے معلوم نہیں ہوگی اس لیے اس میں دینے کرنا بات آپ میں دیک کرنا میں سے تاہوں ہیں دیک کرنا میں سے تاہوں ہیں۔"

حافظ ابن مجر فرنجة بنالله و تنال الله و الل

سدرة کیاہے؟ سدرة: عربی میں بیری کے درقت کو کہتے ہیں اور المنتی کے معنے ہیں اثنیاً

حضرت شاه صاحب رَجْمَيْهُ اللهُ تَعَالَىٰ لَكُتِ مِين: دوسرى بار جبر بل كواين اسلى صورت برد كيما

۴ فضياب ٠٠٠

شب معراج میں رسول اللہ خلیق علیم کو اللہ تعالی کا دید ار نصیب ہونا

اس مسئلہ میں اختلاف ہے جمہور علماء کرام کی یہ تحقیق ہے کہ آنحضرت علاق علی نے شب معراج میں اللہ تعالی کادید ار کیا تھا۔

"فالحاصل أن الراجح عند أكثر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه ليلة الإسراء، لحديث ابن عباس وغيره مما تقدم وإثبات هذا ألا يأخذونه إلا بالسماع من رسول الله صلى الله عليه

#### 

الله تعالیٰ نے اپنے بی سید نامحد رسول الله طابقی تابیکیا کی نبوت ورسالت کی حقانیت واشح کرنے کے لئے آپ طابقی تابیکیا کے ذراجہ بہت ۔ مجوزات ظاہر فرہائے ، انہیں میں سے ایک ہزامجوزہ شق القمر کا بھی ہے جس کا ذکر سورہ قمر کی ابتدائی آیت کرمید میں ہے ، اللہ تبارک و بعالی نے ارشاد قربایا:

﴿ اَلْمَرَا اِللَّهِ الْمَلْمَاعُةُ وَالْمُفَقَّ الْفَصَرُ ﴿ الْكَالِمُ الْمَلْمَ اللَّهُ الْمَرَا اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

کی جگہ عالم بالا میں جنہ الماوی کے قریب سدرة المنتی ہے مینی بیری کادو درخت جس کے یاس چزیں آگر منتہی ہو جاتی ہیں لیعنی تشہر جاتی ہیں۔زمین سے جو کچھ ا منال وغم و اورجائے جیں وہ سلے وہاں تغییر تے جیں کچر اوپر جائے ہیں اوپر سے جو مجھ نازل ہو تا ہے پہلے وہاں تغیر ایا جاتا ہے کھرینے اثرتا ہے۔ حدیث شرایف کی کتابول میں معراج شریف کاواقعہ تفسیل کے ساتھ مروی ہے۔ اس مين سدرة المنتنى كالجبى تذكره فرمايات صاحب معراج فيلق يجيماكي حضرات انمياء عَلِينَهُ البَيْلَامُ من ما قاتيس مو تيس و آب في حضرت ابرائيم عَلِينَ البَيْنَةِ فِي ما قات كا تذكر كرنے كے بعد فرمايا كه بھر جھے سدرة المنتها كي طرف لے جايا گيا۔ و كھيتا ہوں کہ اس کے چنل استے بڑے بڑے ہیں جیسے کہ حجر بستی کے مشکیزے : دتے ہیں اور اس کے ہے است بڑے ہیں جیسے کے ہائی کے کان واس ورخت کو سونے کے پٹنگول نے ڈانپ رکھاتھادوسری روایت میں ہے کہ اسے اليسه الوان(ليتن رنگول) نه وُحانب ركها تخاجهين مين منين جانبا اور أيك روابيت ب كه جب سدرة المنتى كوالله ك علم ستدان چيزول في والها باليا جنفوں نے ڈانیا تو وہ بدل ممیا (ایعنی بہلی حالت ندر بن ) اس میں بہت زیادہ حسن آ الياس وقت اس كے حسن كايد عالم بھاك الله كى مخلوق ميں سے كوئى تهى اس ت محم کو بیان نہیں کرسکتا چو کلہ اس کے حسن اور سونے کے پیٹنگول اور الوانواناك وُمنائين كي وجدت ال كي بجيب كيفيت موري مختي اس كئي تفخيماً للثان ﴿إِذْ يَعْنَيُ ٱلبِيدَرَةَ مَا يَعْنَيَ اللَّهِ فَرَاياً

تفسیر معالم التنزیل میں فد کور ہے کہ شق القمر کے وفت قرایش نے بیہ کیسہ دیا کہ جم پر جادو کرویا ہے ، کیر جب باہر سے آنے والے مسافروں سے دریافت کیا تو اٹھوں نے بتایا کہ بال جم نے چاند کے دو تعزیب و کیجے ، جب مسافروں سے نقد ایل ہو گئی تو این بیل بعض مشر کیون نے کہا کہ الرجم پرجادو مسافروں سے نقمدایل ہو گئی تو این بیل بعض مشر کیون نے کہا کہ الرجم پرجادو کردیا ہے تو سارے لوگول پر تو جادو شیس کیا۔ (انوار البیان)

مورہ قمر میں آپ فیلی نگری کی نبوت کے والا کی قطعہ اور براہین والنحہ بیان کئے گئے ہیں جن میں شق القمر کا واقعہ ایک طرف اللہ تعالی کی قدرت کی منظیم اشانی ہے تو دو سری جانب رسول اللہ فیلی فیلی کی رسالت ثابت کرنے کے لئے ایک دلیل ہے جس کا کوئی صاحب مقل انسان اٹکار نبیس کرسکتا اور حتی کہ وہ ایک ایک دوہ اور تال کا حتی کہ وہ ایک تاریخی حقیقت بن کئی جس میں کسی طرب کا ترود اور تال کا امکان نہیں رہا۔ بین روایات میں ہے کہ چاند ایسے دو کھڑے موا کہ ایک امکان نہیں رہا۔ بین روایات میں ہے کہ چاند ایسے دو کھڑے موا کہ ایک محکیرا مغرب کی طرف مقااور دومرامشر ق کی طرف۔

مجرہ من القمر کا وقوع قرآن کریم احادیث متواترہ اور اجماع امت ہے۔

خابت ہے ، اور ملاوہ ازیں تاریخی نقول ہے اس کامشاہدہ بھی خاب ہے ، ظاہر ہے کہ جس چیز کا ثبوت کھا م خداوندی اور احادیث رسول فیلی گئی اور مشاہدہ ہے کہ جس چیز کا ثبوت کھا م خداوندی اور احادیث رسول فیلی گئی اور مشاہدہ سے موجی نہواس کا انکار کرنایا اس کی تاویل کرناخلاف عمل ہے ، اس پر بلا ترود ایمان لانالازم ہے ، جس طرق قرآن کریم کی تصریحات کی وجہ ہے جنت و جہنم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مو من نہیں ہو سکتا، اسی طرق قرآن کریم کی ہر بیان ایمان لائے بغیر ایمان کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔

آیت مبارک کی تقلیر میں ملامہ آلوس رقیقبیدالذائ تفالیٰ نے این تقلیر روح المعانی میں یہ روابیت بیان کی ہے کہ ججرت مدینہ سے آخریباً بالی سال قبل ایک

مرتبه كها مشركين مكه جمع موكر المحضرت خلي عنها كا خدمت ميل آئے، جن مين وليدين مغيره، ابوجيل، عاص بن وائل، عابس بن مشام، اسود بن عبد اليخوث، امود بن عبد المطلب، زمقه بن الأسود، نضر بن حارث وغيره وغيره مجي نبوت کا کوئی خاص نشان دکھلائی اور آیک روایت میں ہے کہ یہ کہا کہ جائد کے دو تکڑے کرے رکھلاؤ، رات کاوقت تھااور جووہ ویں رات کا جاند نکلاہ وا تها، آب فَلِقُ عَيْنَا فَ فرما إلى البيما أكريه مجمزه وكلادول توايمان مجى ك آؤك، الو گوں نے کہا ہاں ہم ایمان لے آئیں گے، حضور اقد س فیلون فیل نے حق تعالی سے دعا کی جس کے بعد جاند کے دو تھڑے ہو گئے، ایک تھڑا جبل الی تنبیس پر تھا اور دوسرا تکڑا جبل الی تیٹعان پر تھا، دیر تک لوگ جیرت سے دیکھ رہے تھے، حیرت کابید عالم تھا کہ این آنتھوں کو کیٹر داں سے یو تجھتے ہے۔ ادر جاند کی طرف و کھتے ہے تو صاف دو نکڑے نظم آتے ہے ، اور حضور اقدی وَيُلِقُ لِلْمُهِ اللَّهِ وَلَت يه فره ربّ سيّد: اشهد والشهد والسبد والساولو أو السموار وا

یہ سحر مستر ہے لیتنی عنقر بیب اس کااٹر زائل ہو جائے گا، اس پریہ آیت کر بیہ نازل ہوئی۔

(شُق القمر کے واقعہ کی تفصیات ہم نے ابن کثیر ریختیدُ اللادُ نَعُالِنَّ کی الله الله نَعُالِنَّ کی الله الله نَعُالِنَّ کی الله الله الله نَعُالِنَّ کی فَحَ الباری سے لی ہیں) (تنمیر معارف القرآن /ازموالانامحد ادر این کاند حلوی رَجِعَیدُ اللّاک تَعُالِنَّ) (۱)

#### ۴ فضياب ٠٠٠ ٠٠

الله تعالی اور اس کے رسول طبیقی عبینی مخالفت کرنے والے فریس ہوں گے

الشرتبارك وتعالى كاارشادعالى ب:

﴿ إِنَّ اللَّذِينَ يُحَادُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ كُنِتُوا كَمَا كُبِتَ اللَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَقَدْ أَنزَلْنَا عَالِئتِ بَيْنَتْتِ وَلِلْكَنِهِنِ عَذَابٌ مُهِمِينٌ (آن) ﴾ [الجاراء: ٥] مُهِمِينٌ (آن) ﴾ [الجاراء: ٥]

ترجمد: "بلاشبه جولوگ الله اور الله يارسول ( عَلَيْنَا عَلَيْنَا)

(۱) حضت جابر فرد الفائد الرخ سند روایت ہے: نکھ پانگائی چیزیں وطائ کی جو بھو ہے اللہ (انبیاء علیہ الفائد) میں سے کسی کو عطاقیل کی نہ میری مدو کی گن رحب کے دربید کد ایک ممینہ کی مسافت کی دوری تک ، اور زمین کو میرے لئے ممیر بنادیا گیااور پاکی ماصل کرتے کی چیز بنادیا گیا، پس مسافت کی دوری تک ، اور داموال تنبیت میرے ایک ماصل کرتے کی چیز بنادیا گیا، پس میرے ایک ماصل کرتے کی چیز بنادیا گیا، پس میرے ایک ماصل کرتے کی چیز بنادیا گیا، پس میرے ایک ماصل کرتے کی چیز بنادیا گیا، پس میرے ایک مقام شقاعت میرے لیے طائل کردیا گیااور بھی مقام شقاعت میرے لیے طائل کس کیا گیا تھا، اور بھے مقام شقاعت میرے لیے طائل کردیا گیااور بھی ماصل تو می طرف میدوث بوتا تھا اور بھی تنام لوگوں کی طرف میدوث کیا عطاکیا گیا، اور ہر تی ایک خاص تو کی طرف میدوث بوتا تھا اور بھی تنام لوگوں کی طرف میدوث کیا گیا۔ (رواہ المخادی)

کی خالفت کرتے ہیں وہ زلیل ہوں سے جینے وہ لوگ زلیل ہوئے
جوان سے پہلے بتے ،اور ہم نے کھلے کھلے احکام نازل کے ہیں۔"
تفسیر : ان آیات میں کافروں کا دنیا میں زلیل ہو نااور آخرت میں ذلت کے
عذاب میں مبتلا ہو نابیان فرمایا ہے ،ارشاد فرمایا کہ جو لوگ الشداور اس کے رسول
فیلٹوٹٹٹٹٹٹٹ کی خالفت کرتے ہیں (جیسے کفار مکہ بتے ) وہ دنیا میں زلیل ہوں
کے جیسے کہ ان سے پہلے لوگ ذلیل ہو چکے ہیں ، چنانچہ خز وات میں کفار مکہ
اور ان کے ساتھی ذلیل ہونے کا سب بھی ہناویا (وہ یہ کہ ہم نے کھلی کھلی واقعی اور ان کے ساتھی ذلیل ہوئے کا سب بھی ہناویا (وہ یہ کہ ہم نے کھلی کھلی واقعی کے
آیات انتاریں) انھوں نے تسلیم نہ کیالبذا استحق سز ا : و نے ،ونیا ہیں تو اُنھوں
نے ذلت کا منہ وکھے تی لیا، آخرت میں بھی ان کو ذلت کا عذاب ہو گا۔

﴿ وَلِلْكُوفِرِنَ عَذَابٌ مُنْ ہِ اِنْ ﴾۔

آ کے چل کر اس سورہ مبارک میں اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا:

﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَبُّ وِلَلْهُۥ أَوْلَئِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ ﴿ إِنَّ ٱللَّذِينَ يُحَادَّونَ ٱللَّهَ وَرَبُّ وِلَلْهُۥ أَوْلَئِيكَ فِي ٱلْأَذَلِينَ

ترجمہے: "ئے شک جولوگ اللہ کااور اس کے رسول کامقابلہ کرتے ہیں یہ لوگ بڑی ذات والوں میں جیں۔"

الله فضياب المستدن

﴿ وَمَا أَفَاهُ آلَلُهُ عَلَى رَسُولِيهِ مِنْهُمْ فَمَا آوَجَفَتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَلْكِنَ اللّهَ يُسَلِطُ رُسُلُهُ, عَلَى مِنْ خَيْلِ وَلا رِكَابِ وَلَلْكِنَ اللّهَ يُسَلِطُ رُسُلُهُ, عَلَى مَن بَشَآهُ وَاللّهُ عَلَى حَثْلِ شَيْءِ فَلِيرٌ اللّهَ يَسَلِطُ رُسُلُهُ عَلَى مَن بَشَآهُ وَاللّهُ عَلَى حَثْلِ شَيْءٍ فَلِيرٌ اللّهُ تعالى فَ المَن المُن الله تعالى في الله في

تفسیر الفظ فی وفاوت باب افعال کا سیف ہوگا اُفا و لوٹایا ہے و کا کا فرول کا بال مسلمانوں کو ملک کا بال مسلمانوں کو مل جاتا ہے اور ان کی املاک ختم ہو کر مسلمانوں کے ملک میں آجاتی ہیں اور جو بال کے جو بال جنگ کئے بغیر بطور مسلم مل جائے واس کو فنگ میں اور جو بال جنگ کر کے ملے اس مال کو فنیمت کہتے ہیں۔

مفسرین نے لکھا ہے کہ مال فنگ پر رسول اللہ ظیفی گلیا کو مالکانہ اختیار حاصل تھ، مجر ان کے جو مصارف بیان فرمائے ہیں، بیہ ای طرح ہے جیسے مالکول کو اموال کے بارے میں احکام دیئے گئے ہیں کہ فلال فلال قبل میگہ بدخریج کرو۔

بنوننیر کے مال بطور صلح مل گئے اور اس میں کوئی جنگ از نی نہیں ہوی استحقال نہیں قفا، بعض سحاب محتی اس لئے ان اموال میں کسی کو کوئی حصہ کا استحقال نہیں قفا، بعض سحاب رفعنی فائن فائن کے دلوں میں یہ بات آئی کہ جمیں ان اموال میں سے حصہ دیا جائے ، اس وسوسہ کو دفع فرما دیا، اور فرمایا ﴿ فَمَا اَوْجَفَتُهُ مَا وَاَوْدَ مَنْ اَوْجَفَتُهُ مَا وَاَوْدَ مَنْ اَوْدَ وَمَا وَاَوْدَ مَنْ اَوْدَ وَمَا وَاوْدَ وَمُونِ کَا وَرَاوْتَ مَنْ مِنْ وَوْدَ اللّٰ وَلَا وَكُلّْ وَكُلَّا وَكُلْلُونَا الْعَلْمُ اللّٰ وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلَّا وَكُلْلُمُ وَلَا وَمُعَالِكُ وَلَا وَكُلْمُ وَلَا مُنْ وَمُا وَقَالَ مُنْ اللّٰ مُعَالِمُ وَلْمُؤْمِلُكُمْ وَلَا مِنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ الْمُؤْمِلُكُمْ وَمُعَالِمُ وَلَا وَمُولِكُمْ وَمِنْ اللّٰ وَلَا مُعْمَلًا وَمُعْمَلُمُ وَمُنْ مُنْ وَمُولِكُمْ وَمُعْمَلُمُ وَمُولِكُمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُعْمَلُمُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُولِكُمْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِكُمُ وَالْمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَالْمُنْ وَمُولِكُمُ وَمُنْ وَمُولِكُمُ وَالْمُعُولُ وَمُولِمُولِ وَمُنْ وَمُنْ وَمُولِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَمُعْلِمُ وَالْمُنْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولِمُ وَلَمُ وَلَا وَمُنْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُعُولُ وَلَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَالْمُولِمُ وَلَا مُنْ وَالْمُعُلِمُ وَالْمُولِمُ وَلَا مُنْ وَالْمُعُلِمُ وَلَا مُنْ وَالْمُولِمُ وَلُمُ وَالْمُعُولُ وَلَا مُنْ وَالْمُعُولُ وَلَا مُعَالِمُ وَلَمُ وَل

یعنی تمهیس اس میں کوئی مشقت نہیں اشانی پڑی اور کوئی جنٹ نہیں لڑئی پڑی اور کوئی جنٹ نہیں لڑئی پڑی اور کوئی جنٹ نہیں لڑئی پڑی ایٹ اپنے رسولوں کو جس پر چاہا مسلط فرماد یا اور اب تخر رسول الند فیلین کا تنظیم کو بنوانسیم پر مسلط فرماد یا، لبند اان اموال کا اتنظیار رسول الله فیلین کو بنوانسیم پر مسلط فرماد یا، لبند اان اموال کا اتنظیار رسول الله فیلین کوئی ہے۔ (انوار البیان)

#### الله المناسبة المناسب

الله لتعالى نے رسول الله طَلِيْنَ عَلَيْنَ كَا الله عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ كَا الله عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَا عَلِي عَلَيْنَا عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْ عَلِ

الله تعالی فرمانی به این فرمینی تا این بیز کو بیان فرمایا به سورهٔ حشر کی در ن فرال فرمانی به اور قرآن کریم کی متعدد آیات میں اس بیز کو بیان فرمایا به سورهٔ حشر کی در ن فرل آیت میں اس بیز کو بیان فرمایا به سورهٔ حشر کی در ن فرل آیت میں مجنی ای تحکم کو دانتی فرمایا ارشاد عالی ہے:

﴿ مَا أَفَا اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنَ أَهْلِ الْفُرْكِي فَلِلّهِ وَلِلرّبُولِ وَلِيْكِ الْفُرْكِي فَلِلّهِ وَلِلرّبُولِ وَلِيْكِي الْفُرْكِي الْفُرْكِي الْفَرْكِي وَأَبِي السّبِيلِ كَى لَا يَكُونَ دُولِةٌ بَنِنَ الْأَغْنِيَا فِي مِنكُمْ وَمَا مَانَكُمُ الرّسُولُ يَكُونَ دُولَةٌ بَنِنَ الْأَغْنِيَا فِي مِنكُمْ وَمَا مَانَكُمُ الرّسُولُ وَمَا مَانَكُمُ الرّسُولُ مَن مَا مَن اللهُ مَن الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله من الله والول عن الله والول عن الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله من الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من الله من الله والول عن الله من الله والول عن الله من ا

ہیں ( تاکہ ہمنویں ہاریک ہوجائیں ) اور اللہ کی احمنت ہوان عور تول پر جو حسن کے لئے وانتوں کے ورمیان کشادگی کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی خلقت کو بدلنے والی ہیں " حضرت عبد اللہ بن مسعود وَفِظَظِفَائِفَالِفَ کُل یہ بات سن کر ایک عورت آئی اور اسنے کہا میں نے سناہے کہ آپ اس طرح کی عور تول پر اعنت بہجے ہیں ؟ فرمایا کہ میں اُن پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ فِلِقَ عُلَیْکُ اِللَّهُ عَلَیْکُ اُلگِ کُل کہ میں ؛ فرمایا کہ میں اُن پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر رسول اللہ فِلِقَ عُلَیْکُ اِللَّهُ اِللَّهُ عُلِقَ اللَّهُ کُل کہ میں اُن پر کیوں لعنت نہ بھیجوں جن پر دسول اللہ فِلْقَ عُلِقَ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

﴿ وَمَا مَا اَنَكُمُ الرَّسُولُ فَتَخْدُوهُ وَمَا مَهَا كُمْ عَنْهُ عَنْهُ فَانْنَهُواً ﴾ [انحر: ٤]

ترجمہ : "لیعنی اور رمول اللہ فیلی اللہ فیلی اللہ میں دیں دو لے لو، اور جس سے دہ روکیس اس سے رک جاؤ۔"

یہ سن کر وہ عورت کینے گئی کہ ہاں یہ تو قرآن میں ہے، حضرت عبداللہ اس مسعود رفیقالی فی الفی نے فرایا کہ میں نے جن کاموں کے کرنے والی عورتوں پر لعنت کی ہے اللہ تعالی ۔ رسول الفیقاتی فی ان کاموں ہے متع فرایا ہے، لہذا قرآن کی رو ہے جی ان کاموں کی ممانعت ثابت ہوئی کیو نکہ قرآن کرتم نے فرایا ہے کہ رسول اللہ فیلی فی فی ان کاموں کا تعم ویں ان پر خمل قرآن کرتم نے فرایا ہے کہ رسول اللہ فیلی فیلی فیلی فیلی کی باتوں کا تعم ویں ان پر خمل کرواور جن چروں ہے روک دیں ان سے رک جائے (سمجے بناری ۲/۲۵ میں ان پر خمل اس نیت کریے ہے رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت اس تیت کریے ہے رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کی اطاعت کا فرض ہونا ثابت

لئے ہے اور قرابت واروں کے لئے اور بتیموں کے لئے اور مسکیٹوں کے لئے اور مسافروں کے لئے تاکہ بید مال لوگوں کے ورمیان دولت بن کر تدرہ جائے جو مالدار بیں اور رسول جو تمہیں درمیان دولت بن کر تدرہ جائے جو مالدار بیں اور رسول جو تمہیں دیں دہ لے اور جس ہے وہ روکیں اس سے رک جاؤ۔"

﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُونِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَّرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَيْثَ ﴾ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِ مُ الْخَبَيْثَ ﴾

[الاتراث: ١٥٤]

ترجمہ، "لیمی آپ (جینی آپ (جینی این) ان کو استھے کاموں کا تھم دیے ہیں، اور انھیں برائیوں سے رو کتے ہیں اور ان کے لئے پاکیزہ چیزوں کو طلال قرار دیتے ہیں اور ان کے لئے ضبیت چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔"

حصرت عبد الله بن مسعود رفعة الفائة الغفظ كي روايت مسيح بخارى ميس وارد مستحود أفية الغفظ كي روايت مسيح بخارى ميس وارد بي اور بي قالين الفيقة والميول بير اور أن خورتول بيرجو (ابروايعني بجنودل كربال) بينفة والى مينفة والى

والإزول م

الآن وَالْفَلْمِ وَمَا يَسْطُرُونَ الآنَ الْمَا أَسْتَ بِنِعْمَةِ وَيَلِكَ بِمَجُنُونِ الآنَ وَالْمَا الْآنَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الله

تفسیر: سرور کائنات فیلق نگینا کی ذات عالی پر بہت سے تعمول نے دایوائلی کا بہتان لگایا، اللہ تعالی نے ان کی اس ہر زہ سرائی کی تردید فرمائی ، اور نہ سرف یہ کہ تردید فرمائی ، اور نہ سرف یہ کہ تردید فرمائی بلکہ مجھی نہ ختم ہوئے والے اجر کا بھی اعلان فرمایا۔
ایمنی یہ لوگ آپ فیلق فیلین کو دیوانہ کہہ رہے ہیں اور آپ فیلق فیلین آئیس

دوا، نیز یہ بات مجھی واضح ہو گئی کہ سنت مبارکہ جمت ہے بینی رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کی اطاف یہ مبارکہ بھت ہے اور آپ فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی کی اطاف ہے مبارکہ پر فرش ہے، اور آپ فیلی فیلی فیلی کی اطاف ہوں کی اطاف ہی کی اطاف ہی میں شامل ہے جیسا کہ سورہ انساء کی آیت (۸۰) میں فرمایا ﴿ مَن يُطِعِ الرّسُولَ فَقَدَ أَصَاعَ اللّهُ ﴾ جو شخص اطاعت کی۔ بعنی رسول الله اطاعت کی۔ بعنی رسول الله طاعت کی۔ بعنی رسول الله فیلی فرماں برواری الله تعالی ہی کی فرماں برواری ہے کیو تکہ آپ جو تھکم دیتے ہیں وہ اللہ لقالی ہی کی فرماں برواری ہے کیو تکہ آپ جو تھکم دیتے ہیں وہ اللہ لقالی ہی کی طرف سے ہوتا ہے۔

### مُ قَصْیال تَ مُ رسول اکرم خَلِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ الللْمُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ اللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللِللللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ اللللِلْمُلِمُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللِّهُ الللِّهُ اللللللِّهُ الللِل

الله تبارك وتعالى كالرشادي:

﴿ وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبُنُ مَرْيَمُ بِنَبَقِ إِسْرَتُهِ بِلَ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِنِّى رَسُولُ اللهِ إِنَّى إِلَيْكُو تُنْصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى مِنَ اللَّوْرَيَاةِ وَمُبَيْرًا بِرَسُولِ بَأْتِي إِلَيْكُو تُنْصَدِقًا لِمَا بَيْنَ يَدَى بِنَ اللَّوْرَيَاةِ وَمُبَيْرًا بِرَسُولِ بَأْتِي بِنَ اللَّوْرَيَاةِ وَمُبَيْرًا بِرَسُولِ بَأْتِي فِي اللَّهِ وَمُبَيْرًا مِسُولُ بَأَتِي اللهِ اللهِ

ترجمہ: "اور جب کہ عینی ابن مرمم نے قرمایا کہ اے بن اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہول، مجھے ہیا جو توراۃ ہے میں اس کی تقدریق کرنے والا ہول اور میرے بعد جو ایک رمول آنے والے ہیں جن کانام احمد ہو گاان کی بشارت دیے

<sup>(</sup>۱) حصرت الإبن وفظ الفائف النبية من روايت ب: كدرمول كريم في الفي المثاوفها باكديس بن آدم كامرواد بول اوريش سيب يبلا فخص بول كابوقير من المول كالوريس مب به شقاعت كرسة والابول كالورسب به بهل ميري شفاعت قبول كاجائة كي - (رواو مسلم كتاب الفعناك)

توحید کی وعوت دے رہے ہیں انجام کار دعوت کی مشغولیت پر اور ان کی طرف سے چینجنے والی تکلیفوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آپ میلی تکلیفوں کو ہڑ ااجر و تواب سلے گاجو مجھی شم نہ ہو گا۔

اس میں شک نہیں کہ دنیا میں بہت سے مصلحین اور رہنما گزرے ہیں کہ جن کو شروع شروع شروع میں لوگول نے دیوانہ کہد کر پکارا، مگر ای کے ساتھ تاریخ جمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ واقعی دیوانوں اور ان دیوانہ کہلانے والوں کے حالات میں زمین آسان کا فرق رہا ہے ، لیس جس طرع پہلے مصلحین پر تکتہ چینی حالات میں زمین آسان کا فرق رہا ہے ، لیس جس طرع پہلے مصلحین پر تکتہ چینی کرنے والوں کا انجام بوا، وہی ان بدلگام لوگوں کا بوگان کا ان کا ان و نشان تک مث جائے گا، لیکن آپ فیلی گئی کا روش نام وکام جریدہ عالم پر جمیشہ سنبر کے حرفوں میں کا مارے گا، ایک وقت آنے گا جب ساری دنیا آپ فیلی گئی کی حرفوں میں کا مارے گا، ایک وقت آنے گا جب ساری دنیا آپ فیلی گئی کی طور اجہائی مقید دے گا، ایک وقت آنے گا جب کا مل ترین انسان ہونے کو بطور اجہائی مقید دے تسلیم کرے گی، جس کی لازوال وہرتری کو قام ازل لوح محفوظ کی شختی پر نقش کر چیا، تجملا مجر کسی کو کیا زیب دے گا کہ وہ اس روش گوہر آبدار کو وائح دار کر سکے۔

آنحضرت فیلی قائد کے دعوائے نبوت سے پہلے تمام اہل مکہ آپ فیلی قائد کو اپنی قوم کا بہترین آدی تسلیم کرتے ہے۔ اور آپ فیلی فیلی کی دیانتہ اری و اہانت داری اور مقتل وفراست پر اعتاد رکھتے تھے، مگر جب آپ فیلی فیلی فیلی فیلی کی فیلی فیلی کی اساسے قرآن جیش کرنا شروع کیا تواضوں نے آپ فیلی فیلی فیلی کی تبعیت لکائی اس کے جواب میں فرایا گیا کہ قرآن بی اس کے یہو اس میں فرایا گیا کہ قرآن بی اس کی ترویہ کے کائی شوت نے یہ اعلی درجہ کا فیلی وہائے کلام جواسے بلندیا یہ مضامین پر مشمل ہے اس کا توٹی کرد ہو کہ دولیے کہ محمد کے اس کا توٹی کرد ہو کا اس کا توٹی کرد ہو کہ کہ محمد کے کہ محمد کرد ہو کہ کے کہ محمد کے کہ محمد کے کہ محمد کی دیا ہو کہ محمد کی درجہ کا دولیا ہو کہ کو اس کی درجہ کا دولیا ہو کہ کو کی کے کہ محمد کی درجہ کا دولیا ہو کہ کی کہ محمد کی درجہ کا دولیا ہو کہ کی کرد کرد کی درجہ کا دولیا ہو کہ کہ محمد کی درجہ کی در

آپ فیلی فیلی انتهائی فصاحت و بلاغت اور حکمت و دانائی جس فے موافق و مخالف سب کو موہ لیا ہے اور آپ فیلی فیلی کی ایسے پاکیز و اخلاق کہ سب کو موہ لیا ہے اور آپ فیلی فیلی کی ایسے پاکیز و اخلاق کہ سب کو ابنا گروید و بنالیا ہے ایسی مقد ال جستی کو دایوانہ کہد دینا تو خو د کہنے والوں کے دیوانہ بن کی دلیل شیس تو اور کیا ہے؟ بلا شبہ وہ ذات عالی جس پر اللہ تعالی شانہ نے اپنے نہ ختم ہونے والے اجر کا اعلان فرما دیا اس ذات عالی کو مجنوں ودیوانہ کہنے والا خو دہی دیوانہ ہے۔ (ما تو ذال اور القرائق آن)

#### ۴ قضيات ٠٠

آنحضرت غَلِيْنَ عَلِينَا اللهُ الله

﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُقِي عَظِيمِ ( ) ﴿ السَّمَ السَّمَ السَّمَ اللَّهِ وَإِنَّكَ لَعَلَى حُلُقِي عَظِيمِ ال ترجمه : "اور ب شك آپ فَلِقَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ واللهِ عَلَى واللهِ عَلَى بين - "

ہیں۔ تفسیر: اس آیت کریمہ میں رسول اللہ طبیق عظیم کی تعریف والے اور ون مجر روز در کئے والے کا درجہ پالیتا ہے۔

(سنن الوواوو في باب حسن المثلق)

حضرت مائشہ فضف الفاق الفاق الفاق الد فاق الله ف

حضرت انس وَهِوَالِيَّا النَّهُ الْهُوَ الْهُوَ الْهُوَ الْهُولِيَّةُ الْهُولِيِّةُ الْهُولِيِّةُ الْهُولِيِّةُ الْهُولِيِّةُ الْهُولِيِّةُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِي اللللْمُ الللللِّلِي الللِّلْمُ الللللِّلِي اللللِّلِي اللْمُلِمُ الللِّلِي الللِّلِمُ الللللِّلِي اللللِّلِي اللللللللِّلْمُلِمُ الللِّلِي الللِّلْمُلِمُ اللللِّلِي اللللللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللللِّلْمُلِمُ الللِّلِلْمُلْمُ الللِّلِلللْمُلِلْمُلْمُلِمُ اللللْمُلِمُ الللْمُلِمُ اللللِّلِمُ الللللْمُلِمُ

(مككوة المصافح ص ١٩٥٥)

حضرت الس وض الله عَلَا النَّهُ عَلَا النَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْكُوا عَلَيْكُواللَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُوالِكُوا عَلَيْكُوا عَلَيْكُ

حضرت ابوالد روا ورَفِعُوالْفَانَّعُالَاغِنَةُ نَهِ بِيالَ كَيا كَد رسول الله وَلِلْقَافِقَةُ النَّهُ فَي الرشاد فرمايا كَد بالا شبه قيامت كے ون مؤمن كے ترازو بل جو سب سے زيادہ بساری چيز رکھی جائے گی، وہ اس كے التجھے اخلاق ہوں گے ، اور يہ بجی فرمايا كه فخش گواور بد كام كوالله تعالی مبغوش رکھتا ہے (رواہ الله فی وال سریت من سی ) آپ فَلِقَافِقَةُ الله في اعلان فرمايا كه مجھے تم بيس سب سے زيادہ وہ لوگ مجبوب بيں جن كے اخلاق سب سے زيادہ التجھے بيں ، اور يہ بجی فرمايا كه ايمان والوں بيس كامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں ، اور يہ بجی فرمايا كه ايمان والوں بيس كامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں ، اور يہ بجی فرمايا كه ايمان والوں بيس كامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن كے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترين وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترین وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔ (مظلوق المان کامل ترین وہ لوگ بيں جن کے اخلاق سب سے التجھے بيں۔

حصرت عائشہ رَضَوَالْ اللهُ عَلَيْهِ المِنْ اللهُ عَلَيْهِ أنحضرت ملى على كاديماتيول كے ساتھ كريمانداخلاق:

حضرت اس فیلی فیلی فیلی کہ ایک مرتبہ حضور فیلی فیلی کے متحابہ کرام کے ساتھ مسجد میں تشریف فرما شے ، کہ ایک بدوی آیا اور مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگا، تو سحابہ کرام وَفَعُلیْ فَفَالِیْفَافَ نَا اللّٰهِ اَلٰ کو منع کیا، اور کہا کہ رک جا، یہ من کر حضور فیلی فیلی نے فرمایا: اس کو بیشاب کرنے سے روکو مست، اس کے ابعد آپ نے اس شخص کو جلایا اور کہا دیجویہ مسجد یں کسی قسم کی مت، اس کے ابعد آپ نے اس شخص کو جلایا اور کہا دیجویہ مسجد یں کسی قسم کی اللہ گی بیشاب وغیرہ کے لئے نہیں ہیں، یہ تو قرآن یاک کی تلاوت کرنے ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے اور نماز پر سے کے لئے ہیں، پیر آپ فیلی فیلی تی ایک وجائے ایک ڈول بیانی منگوایا اور اسے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہوجائے)۔ بیانی منگوایا اور اسے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہوجائے)۔ بیانی منگوایا اور اسے اس جگہ پر بہادیا۔ (تاکہ مسجد کی زمین پاک ہوجائے)۔

اس واقعہ سے بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ آنحضر سے فیلی فیکی کی سے اس وہردبار اور غصہ کو لی جانے والے سے کہ آب فیلی فیکی نے مجد میں پیشاب کرنے والے اس دیباتی کی اتی ہڑی نلطی ہر بھی غصہ کا اظہار نہیں فرمایا اور غصہ کرنے کے بجائے ترمی اور شفقت کا معاملہ فرمایا، اور انتہائی محبت وہدردی سے اس کو تصحیت فرمائی، اور بھر اُس سے یہ نہیں فرمایا کہ تم بی نے اس کو تصاف کرو، بلکہ آپ نے صحاب اس جگہ کو خراب کیا ہے تو تم بی اس کو صاف کرو، بلکہ آپ نے صحاب وظالا اُن قال کر حساف کرو، بلکہ آپ نے صحاب وظالا اُن قال کر حساف کرو، بلکہ آپ نے صحاب وظالا اُن قال کر حساف کریں۔

حضرت انس رہ فاق الف فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم سب بیٹے ہوئے منے کہ اچانک حضور کیلی کی گیا مسجد کے در دانے سے اندر داخل جوئے ، آپ فیلی کی کی اجان کی بنی ہوئی جادر میں ملبوس شنے ، استے میں ایک ویباتی آپ کوئی شخص مصافحہ کرتا تو آپ مطابق کی طرف سے ابنا چہرہ نہیں بھیر لیتے است ابنا چہرہ نہیں بھیر لیتے سنتے داور آپ مطابق کی ابنا چہرہ نہیں دیکھا منتے جب تک وہی ابنا چہرہ نہ کہیں لیتے سنتے ،اور آپ مطابق کی کو بھی نہیں دیکھا گیا کہ کسی یاس جنتے والے کی طرف ٹانگیں کھیاائے ہوئے ہوئے۔

(رواه الترندی)

معنرت معاذبن جبل رَضَقَالِيَّةَ كُوجِب آبِ مَيْنَ الْمَالِيَّةِ فَيْنَ الْمَالِيَّةِ وَجِب آبِ مَيْنَ الْمَالِيَّةِ فَيْنَ الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فَي الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَةِ فِي الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِيَّةِ فِي الْمَالِينِ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ اللَّهِ فِي اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ ا

آنحضرت فیلی فاتیا کے ازواج مطیر ات کے ساتھ مکارم اخلاق:
رسول اللہ فیلی فاتی ازواج مطیر ات کے ساتھ اخلاق عالیہ میں سب
سے زیادہ فائق تھے، اور اپن امت کو مجبی اس بات کی ترغیب دی، ارشاد فرمایا:
"خیر کم خیر کم لاھلہ و أنا خیر کم لاھلی" تم میں بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لئے سب
گھر والوں کے لئے بہتر ہواور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لئے سب
سے زیادہ بہتر ہول۔(رواوائتر مذی)

فیلان کی کے بیچے بیچے آیا اور اس نے جاور کا بلوے کی کر آپ فیلان کی اوری قوت سے اپنی طرف کھینی جس سے آنحنر سے فیلان کی اس اعرائی کی جانب لوٹ گئے ، اور آپ فیلان کی گرون مبارک بیس اس چادر کے کنارے کا نشان پڑ گیا (ویباتی کے اس رویہ کے باوجو و) آپ فیلان کی اس کی طرف دکھے کا نشان پڑ گیا (ویباتی کے اس رویہ کے باوجو و) آپ فیلان کی اور فرمایا کیا بات ہے اس میں اسے مجھے کچھ و بیجے ، چنانچ آپ فیلان کی کی نشان کی کی اس دوران ہوال ہے اس میں سے مجھے کچھ و بیجے ، چنانچ آپ فیلان کی کی اس کو کچھ بال ہے اس میں سے مجھے کچھ و بیجے ، چنانچ آپ فیلان کی کی اس کو کچھ بال ہے اس میں سے مجھے کچھ و بیجے ، چنانچ آپ فیلان کی کی اس کو کچھ بال ہے اس میں سے مجھے کچھ و بیجے ، چنانچ آپ فیلان کی کی کھی بال دینے کا تھی فرمایا۔ (میچے ابنادی بالبرادو الحمر والشملة)

ال حدیث یاک سے آنحضرت فیلی فیلی انتہائی نم خونی کا آپھی طرح اندازہ ہو جا تا ہے ، آپ فیلی فیلی کی انتہائی در جلیم وبرد بار اور لو گول پر کس قدر مہر بان اور شفیق بھے ، کہ ایک دیباتی فیش کے اس نارواسلوک پر بھی آپ فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی بلکہ اس فیلی فیلی فیلی فیلی فیلی بلکہ اس کی ناشائٹ حرکت پر اپنے خصہ کو ضبط کیااور ناصرف یہ کہ ناگواری شمیں فرائی بلکہ ناگواری کا اُڑ بھی فاہر ہونے نہیں دیااور مزیدیہ کہ آپ فیلی فیلی اس کی طرف دیکھ کا تا ہم ہونے نہیں دیااور مزیدیہ کہ آپ فیلی فیلی اس کی طرف دیکھ کر بنے ، اور اس کی حاجت پوری فرمانے کا تعم دیا، بلا شبہ یہ آپ فیلی فیلی کی بیٹے رانداخلاق عالی کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔

آنحضرت فيلا عليها كابجول كے ساتحد شفيقاندو كريمانداخلاق:

حضرت الوہري ة اور حضرت الوسعيد وَهَوَاللَّهُ اللَّهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

آنحضرت يَقِينَ كَانُوجُوانُول كَ ساته كريمانداخلاق:

حضرت بالک بن حویرث (فرین بات فی به کرد این که آنحضرت فرات بیل که آنحضرت فران به نبایت رخم ول اور شفیق و مهر بان مقص ، نهم نے اپ فیری که آنحضرت فرایا آپ فیری فیری کا در کے ساتھ که به میں ون قیام کیا، تو آپ فیلی فیری نے محسوس فرایا که بهم لوگ اپ فیر واپس جانے کے مشاق بیل، ابذا آپ فیلی فیلی نے بهم که بهم اپ فیری جانے کے مشاق بیل، ابذا آپ فیلی فیلی نے بهم کی جو دریافت فرایا، که جم اپ فیری فیصیل بیان کردی، تو آپ فیلی فیلی نے ارشاد فرایا: اب تم اپ کھر والوں کے پاس واپس جائے اور وہیں مستقل رہوں (۱) فرایا: اب تم اپ کھر والوں کے پاس واپس جائے اور وہیں مستقل رہوں (۱)

<sup>(</sup>۱) تی اکرم ذالفائد شیخ نیاز شی محمد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد الله الله عبد الله الله عبد محکوق کو پیدافرها یا تو اس کو دو حسول میں تعلیم فرماد یا تھے الن میں ہے بہتر گردہ شی رکھانائی کے بعد الله نے جب انسانول سو تاہی میں تقلیم فرمایا تو تھے بہتر قبیلہ مناب فرمایا ہے آئیں جب خاند انواں میں تقلیم فرمایا تھے الن میں بہتر خاند ان میں بنایا۔ (رواد مسلم)

اس کی عزت کو بیان فرما دیا، اور ساتھ ہی رسول اللہ فیلین فیلین کو بیشگی یہ خبر دیدی کہ ایک دان آن والا ہے جب آپ فیلین فیلین کی گاس میں فاتحانہ واخل : ول گے ، اور اس دان آپ فیلین فیلین کی گئی کے لئے اس شہر میں قبال حاول کر دیا جائے گا، چہانی جرت کے اجد آپ فیلین فیلین کی کام رہ کے اس میں داخل ہوئے ، اور بہت سے اوگول منورہ سے تشریف لائے اور مکہ مکر مہ میں داخل ہوئے ، اور بہت سے لوگول کے بارے میں لمال کا اعلان کر دیا جو اسلام کے اور مسلمانوں کے وائم ن تقص ان کی محافی کا عام اعلان فرما دیا، البتہ بعض لوگول کے قبل کا تھم دیا، اس کے ابد آپ فیلین فیلین نے فرمایا کہ : بااشہ اللہ پاک نے جس دان آسانوں کو اور زمین ابد آپ فیلین فیلین کے جارہ میں دان آسانوں کو اور زمین کو بید آفرمایا کہ : بااشہ اللہ پاک کو جرام قرار دیدیا تھا، اور جھے سے پہلے کو بید آفرمایا کہ معظمہ (میں قبل وقبال) کو جرام قرار دیدیا تھا، اور جھے سے پہلے کسی کے لئے حلال جو گا۔

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ آپ نظیفی علیا کے لئے اللہ تعالیٰ نے حرم مکہ کو حلال کر کے ایسااکرام فرمایا کہ کسی اور کو بیہ مرتبہ عظیمہ اور اعلیٰ شرف نہیں ملا۔



#### الم فضيل الله

الله تعالى نے آنحضرت طِلِقَائِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْن كوحلال فرماكر آپ طِلِقَائِ عَلَيْنَ كَاكرام فرمايا الله تعالى نے ارشاد فرمایا:

ترجمسہ: "بین اس شہر کی قشم کھا تاہوں اور آپ اس شہر ہیں۔ حلال ہونے کی حالت میں داخل ہونے والے ہیں۔"

تفتسیر: سورہ بلد میں اللہ تعالی نے اپنے میارک شہر کی قتم فرا کر یہ خوشخبری ارشاد فرائی کہ اے جمارے پیارے نبی تمہارے لیے (ہم افقریب) اپنے شہر محرم کو حال کرویں گے ،اس میں آپ فیلی ایک کا بہت بڑا اور اند ہے کہ جس شہر میں اللہ تعالی نے بھی کسی کے لئے قتل وقال کی اجازت نہیں دکی اور ہمیشہ اس کی حرمت برقرار رکمی آنحضر ت فیلی فیلی فات عالی ایک بلند و بالا ہے اور اللہ تعالی کے بیبال آپ فیلی فیلی کووہ مقام رفی مالا کہ آپ فیلی فیلی کی جائے اس حرمت والے شہر کی حرمت بھے وقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیلی فیلی کی جائے اس حرمت والے شہر کی حرمت بھے وقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیلی فیلی کی جائے اس حرمت والے شہر کی حرمت بھے وقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیلی فیلی کی جائے اس حرمت والے شہر کی حرمت بھے وقت کے لئے ختم کردی گئی تاکہ آپ فیلی فیلی کی جائے اس حرمت والے شہر مبارک پر قبضہ کر کے اسے نیروں کے کافرانہ ومشر گانہ تسلطے آزاد کرادی ہے۔

مكه معظمه حرم ہے اس میں قتل وقال ممنوع ہے ، مشر کین مکه مجی اس بات کو جائے اور مائے تھے لیکن اللہ تعالی شانہ نے اول تو اس کی قسم کھا کر جمیل ابولہب کی بیوی) نے کہاہی جی سمجھ میں آگیا کہ جو شیطان ان کے پاس آتا تھا اس نے ان کو جھوڑو یا دوتین رات سے قریب نہیں آیا۔

ایک دوسرا قول یہ لکھا ہے کہ میبودیوں نے رسول اللہ فیلی فیلی ہے دوالقر تین، اصحاب کہف اور روح کے بارے میں دریافت کیا تھا، آپ فیلی فیلی فیلی نے فرایا کہ کل بتاؤں گاان شاء اللہ کبنارہ گیا تھا لبذا چند دن تک وی فازل نہیں ہوئی، اس پر مشر کیین نے کہا کہ تحمد (فیلی فیلی فیلی کی کو الن کے رب نے جیوڑ دیا اور اس سے بغض کرلیا، اس پر یہ سورہ والفحی نازل جوئی اور اللہ اتحالی نے دن اور رات کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ فیلی فیلی کی رب نے آپ کو ان کے رب نے آپ کو ان کو رہ کے ایک کے دب کو تبین جھوڑ دیا اور رات کی قسم کھا کر فرمایا کہ آپ فیلی فیلی کی اور اللہ انہیں چھوڑا۔

اور بھیٹا آخرت آپ فیلی علیہ کے لئے دنیا ہے بہت بہتر ہے آگے ارشاد ماما:

﴿ وَلِلْآلِا عِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وِلَى النَّهِ النَّحَى: ٣]
﴿ وَلِللَّا عِنْهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وِلَى النَّهِ النَّا اللَّهُ مِنَا اللَّهِ النَّهِ النَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

تفسیر : بول تو آخرت دنیای به نسبت ہر ایک مؤمن کے لئے بہتر ہی ہے،
تاہم آپ ظیف ایک کو آخرت میں جن عظیم مراتب و بلند مقامات ہے اوازا
جائے گاووا ہے ہول کے کہ حضرات انبیاء عبد الله الله بھی ان پر رشک کریں
علیم آنجے مرت علی ان کے کہ حضرات انبیاء عبد الله الله بھی ان پر رشک کریں
کے ، آنجے مرت مدھر جائے ، آپ ظیف ان بھی میٹ آخرت ہی کے سلسلہ میں مشفکر
رہے اور وزیا اور وزیا کی عیش و عشرت سے دور ہی دہتے ، یبال تک آپ طیف انگریکی

اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ ہم نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے اور آپ کے لئے آخرت دنیا ہے بہتر ہے اور عنقر یب آپ کارب آپ کو عطافرمائے گا موجائیں گے سو آپ خوش ہوجائیں گے انڈرتعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ وَالصَّنعَىٰ ﴿ وَالْكَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمُلَا قَلَى ﴿ وَالْكَيْلِ إِذَا سَجَىٰ ﴾ مَا وَدَّعَكَ رَبُكَ وَمُلَا قَلَى ﴿ وَالْكَيْمِ وَالْمَا الْمَالِمُ وَالْمَالِمُ وَالْمَالُورِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَاللّلْ وَاللَّهُ وَاللَّالِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَا وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَل

تفسیر: مورہ طنی مکہ مکر مدین نازل ہوئی اس سے سب نزول میں نفسیر معالم التنزیل وفیرو میں نفسیر معالم التنزیل وفیرو میں یہ لکھا ہے کہ رسول اللہ فیلین تائیج نے بیاری کی وجہ ہے وہ تین رات نماز نہیں پڑھی لیعن تہجد کی نماز کا نانہ ہو سمیا، ایک عورت (اسم

آخرت کے ایسے مشآق تھے کہ جب آپ فیلی فیلی کو تمر کے آخری مرحلہ میں اس کا اختیار ویا گیا کہ جاہیں تو ہمیشہ ونیا ہی جس رہیں اور چاہیں تو آخرت کا سفر فرپالیں تو آخرت کو ترجیح وی اور آخرت کا سفر فرپالیں تو آخرت کو ترجیح وی اور آخرت کا سفر قبول فربایا، ونیا کی ہے تباتی اور اس کا زوال ہمیشہ آپ فیلی فیلی کے جیش نظر ہوتا، ونیا اور ونیا میں جو کھے ہے اس سے ہمیشہ ہے رغبتی فرباتے۔

حضرت عبد الله بن مسعود و و التفاقية فرات بل كدرسول الله و التفاقية الكيفة فرات بل كدرسول الله و التفاقية الكيفة ا

(اخرجه احمد والتريدي والمن ماجد وقال التريدي: حسن معيى)

آخرت آپ طلیقاتی کے لئے کیوں نہ بہتر ہو کہ دہیں پر تو آپ طلیقاتی کے لئے کیوں نہ بہتر ہو کہ دہیں پر تو آپ طلیقاتی کے لئے کیوں نہ بہتر ہو کہ دہیں پر تو آپ طلیقاتی کے مقاوہ اور بہت کو مقام محمود عطافر مایا جائے گا، نہر کو ٹر عطاکی جائے گی، اس کے علاوہ اور بہت سے مراتب اور مقامات آپ طلیقاتی کو ملیس سے جن کو ایک محدود انسانی عقل موج بھی نہیں مکتی۔

آیت کریمہ میں "اولی" اور "افری" ہے لفظی معنی بھی مراد ہو سکتے ہیں،
کہ آپ خُلِی اُلی کے لئے ہر آنے والا دور بچھلے دور سے شاندار اور روشن مستقبل کا آئینہ دار ہو گا، حضور خُلِی اُلیکی کے یہ خوشور خُلِی اُلیکی کے یہ خوشور خُلِی اُلیکی کے یہ خوشور خُلِی اُلیکی کو یہ خوشخبر می اس دقت دی گئی جب

منی بحر چند آدی آپ بیلی ایک ساتھ سے ،اور ساری قوم آپ بیلی ایک کالف سخی بحر چند آدی آپ بیلی ایک کا تا دور دور دار تک کمیس نظر نہ آتے ہے ، اسلام کی شع مکہ بی بیل مختاری تھی ، اور اس بجعادینے کے لئے بر طرف طوفان الدر ب بجعادینے کے لئے بر طرف طوفان الدر ب تھے ، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بی (بیلی ایک کی دور س ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ زرا پریشان نہ بول ، ہر بعد کادور پہلے دور س ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ زرا پریشان نہ بول ، ہر بعد کادور پہلے دور س ابتدائی دور کے لئے بہتر ثابت ہو گا، آپ بیلی ایک قوت ، آپ میلی اور آپ میلی گئی کو ت کا افر و نیس کی اور آپ میلی گئی کی ت کا افر و نفو ذیح بیل جائے گا، بیر یہ دعد و صرف دنیای تک محدود نہیں ہے اس کا افر و نفو ذیح بیلی جائی کا بیر یہ دعد و صرف دنیای تک محدود نہیں ہے اس میں یہ و مرتبہ آپ میلی گئی کو حاصل ہو اس مرتبہ سے بھی بدر جہا بڑھ کر جو گا، جو دنیا ہیں آپ میلی گئی کو حاصل ہو

طرانی نے اوسط میں اور جہتی نے دلائل میں حضرت ابن عباس اور جہتی نے دلائل میں حضرت ابن عباس اور جہتی ہے کہ: حضور فیلی فیلی نے فرمایا میرے سامنے تمام فتوحات بیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو عاصل ہونے دالی بیں اس پر جھے بڑی خوشی ہوئی، تب اللہ تعالی نے ارشاد آ بایا کہ آخرت تمہارے لئے دنیا ہے بہتر ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>۱) بی اگر کو بی ایس نے فرایا: بے فلک جو بھر ہو ایک مرتبہ وروو پڑھتا ہے اللہ (تعالی) اس پروس حسیس تازل فریائے بیں۔

#### الله فضيل الله

الله تعالى كے بيهان آنحضرت فيلان عليها كى محبوبيت الله تبارك وتعالى كارشاد ب:

﴿ وَلَسَوْفَ يُعْطِياتَ رَبُّكَ فَنَرَضَىٰ الْ النَّىٰ النَّىٰ الله وَلَسَوْفَ يُعْطِياتَ رَبُّكَ فَنَرَضَىٰ الْ النَّىٰ النَّابِ الله وَلَمْ النَّهُ وَالنَّا بِهُ وَطَا فَرَاتَ كَا مِرِيدَ اللَّهِ اللَّهِ عَطَا فَرَاتَ كَا مِرِيدَ اللَّهِ اللَّهُ عَطَا فَرَاتَ كَا مُرْدِيدًا لَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

تفسیر: اس میں اللہ تعالی نے متعین کر کے یہ نہیں بتایا کہ کیادیں گے،
اس عموم میں اشارہ ہے کہ آپ کی ہر مرغوب چیز اتنی دے گا کہ آپ خوش ہو
جائیں گے، آپ ظُلِقِن اللّٰہ اللّٰ کی مرغوب چیز وں میں دین اسلام کی ترقی اور دنیا میں
اس کا پیسل جانا، کھر امت کی ہر ضرورت اور خود آپ ﷺ کا دشموں پر
غالب آنا، ان کے ملک میں اللہ تعالی کا کلمہ بلند کرتا، اور دین حق پیمیلانا سب
داخل ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
واخل ہیں، حدیث شریف میں ہے کہ یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول اللہ
فیلین اللہ تا الذا کے فرایا: "إذا لا اُرضی و واحد من اُمتی فی النار ۔" (قرطبی)

بید بات ہے تو بیں اس وقت راضی خبین ہوں گا جب تک میری امت بیں ایک آدی بھی جہتم میں رہے گا۔ بیں ایک آدی بھی جہتم میں رہے گا۔

حسرت علی رفظ النظار الله علی روایت ب رسول الله علی کاارشاد ب که الله علی کارشاد ب که الله تعالی میری است کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں کے حق کہ الله تعالی میری است کے بارے میں میری شفاعت قبول فرمائیں کے حق کہ ایک کہا جائے گا" رضیت یا محمد صلی الله علیه وسلم" اسے محمد!

( فران کیا ایک کیا آپ راضی جو گئے ؟ میں عرض گزار بول گا" یارب رضیت "

بال اے میرے رب میں راضی ہو کیا۔ (رواہ البز ادر الطبر انی فی الاً وسط)

ای طرح سیح مسلم میں حضرت عمودین العاش وَفَالْفَافَقَافَ کَلَ وابت به کد ایک روز رسول اللہ فَلْفَافَقَافِ فَا آبت کری۔ ﴿ رَبّ إِنْهُنَّ اَصْلَلْنَ كَيْمِلَ مِنَ النّاسِ فَلَى الله فَلَى تَبْعَنِى فَإِنْهُ مِنِي وَمَنْ عَصَافِى فَإِنْكَ كَيْمِلَ مِنَ النّاسِ فَلَى الله فَلَى تَبْعَنِى فَإِنْهُ مِنْ عَصَافِى فَإِنْكَ مَعْمَ الله فَلَا مُعْمَ الله فَلَى الله فَلَا الله الله فَلَا الله فَلَى الله فَلْمُلْمُو

یتیم پر سختی نہ سیجیے اور سائل کو مت حجیز کتے اور اپنے رب کے انعامات کا تذکرہ کرتے رہا کریں۔"

الله فضيار ... به

الله تبارک و تعالی نے رسول الله ظِلْقَانِ عَلَيْ کے سینهٔ انور کواپن تجلیات کے لئے منشر ح فرمادیا الله تعالی کارشادہ:

﴿ أَلَةُ مَنْدُحَ لَكَ صَدُرُكَ ﴿ آ ﴾ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزُرَكَ وَلَا اللهِ مَنكَ وِزُرَكَ اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهِ مَناء اللهِ مَنْ اللهُ وَلَا اللهِ مَناء اللهِ مَناء اللهِ مَناه اللهُ مَنْ اللهُ وَلَا اللهُ مَناه اللهِ مَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ا

تفسیر: یہ استفہام تقریری ہے، مطلب یہ ہے کہ آپ فیلی اس کو فور نبوت جانے اور ہانے ہیں کہ ہم نے آپ فیلی فیلی کا سید کھول دیا سید کو نور نبوت سے بھی ہمر دیا اور نام و معر نت ہے بھی ایمان کی دولت ہے بھی ، نیمر و شکر سے بھی ، کتاب و حکست ہے بھی ، قوت ہر داشت ہے بھی ، دتی کی ذمہ داری اشاف نے ہے بھی ، دخوت ایمان پر اور دخوت احکام پر استفامت سے بھی ، الله الله الله نوائی نے جو ایمان پر اور دخوت احکام پر استفامت سے بھی ، الله تعالیٰ نے جو آپ فیلی فیلی ہوت احکام پر استفامت سے بھی ، الله تعالیٰ نے جو آپ فیلی فیلی ہوت براانوا می میں این میں ایک بہت براانوا می شرح صدر بھی ہے۔

آب جلی تاکیل کی برکت سے آپ خلی تاکیل کی است کو کھی شرح صدر کی

وہ بورا ملک گوٹے اٹھا جس میں مشر کیین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کئے بلند رکھنے کے لئے آخری وا تک این کی چوٹی کا زور لگا بچے ہے ، لوگوں کے صرف مرجی اطاعت میں نہیں جمک گئے بلکہ ان کے ول بھی مسخر ہو گئے، اور عقالہ ، افغاق اور اٹھال میں آبیک انقلاب عظیم برپاہو گیا، بوری انسانی تاریخ ہیں اس کی نظیر نہیں ملتی ، آبیک جابلیت میں ڈولی ہوئی قوم سرف سال کے اندر اتن بدل گئے۔ اس کے بعد آنحضر سے خلیق گئے گئے کی برپاکی ہوئی یہ مکمل حکومت اس طاقت کے ساتھ آٹھی کہ ایشیا، افریقہ ، اور بورپ کے ایک بڑے حصہ بر جیا گئی، اور وزیا کے گوشہ گوشہ میں اس کے اثرات بھیل گئے ، کچھ تو اللہ تعالی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کرسکا۔

(ماخوذ از انوار القر آن احضرت شيخ الحديث مولانا نعيم صاحب قامى لَرَجْعَيْهُ اللّالُاتُعُنَّاكَ ) کچر اللّه تعالى نے آنحضرت شيك الله تعليم لا اپنی تعملی بيان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا:

﴿ أَلَمْ يَجِا لَكَ يَنِهِ كُمَّا فَنَاوَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَاً فَهَدَىٰ ﴿ وَوَجَدَكَ صَالَاً فَهَدَىٰ ﴿ فَهَ وَوَجَدَكَ عَايِلاً فَأَغْنَى ﴿ فَ فَامَّا الْفِينِيمَ فَهَدَىٰ فَلَا نَعْهَرُ اللَّهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ وَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ وَلِي وَأَمَّا اللهِ تَعَالَ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةِ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا اللهُ تَعَالَىٰ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا اللهُ تَعَالَىٰ فَلَا نَعْهُرُ اللهِ وَأَمَّا بِيعْمَةً فَلَا لَعْهُرُ اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

تعت ماصل ہوگئے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود وضح لفائظ النف سے روایت ہے کہ رسول اللہ فلائل فلی اللہ بنا ہے۔ کریمہ الم فکس یورد اللہ اُن یہ یہ یک کی کا است کی بھر فرمایا بیشک جب نور سینہ میں وافل ہو تا ہے تو پھیل جاتا ہے ، برش کیا گیارسول اللہ! کیااس کی کوئی نشانی ہے ؟ فرمایا کہ بال اس کی نشانی ہے کہ وار الغرور (وحو کہ والما گھر لیعنی وزیا) ہے بچتار ہے اور دارالخلود (لیعنی جمیش رہنے کے گھر) کی طرف تو جہ رکھے اور موت کے آئے ہے پہلے اس کی تیاری رہنے کے گھر) کی طرف تو جہ رکھے اور موت کے آئے ہے پہلے اس کی تیاری رہنے کے گھر) کی طرف تو جہ رکھے اور موت کے آئے ہے پہلے اس کی تیاری رہنے کے گھر)

لبعض معفرات نے میہاں ان روایات کا مجمی ذکر کیا ہے۔ جن میں آئے تعفر سے منظر سے منظر سے اللہ منظر سے منظر سے منظر سے منظر سے منظر منظر سے من

میم مرتبه: بید داقعد اس دفت بیش آیا جب آپ طُلِقَ عَلَیْنَ این رضا کی دالدہ علیمه بیمی مرتبه : بید داقعد اس دفت بیش آیا جب آپ طُلِقَ عَلَیْنَ کُلُواتِ بیش آیا۔ سعد یہ کے ہاں بچپن میں رہتے ہے اور آیک مرتب معران کی رات پیش آیا۔ (مارواد الخاری دمسلم)

تنہ ری بار: یہ واقعہ بعثت کے وقت بیش آیا جیما کہ (مسند الی واود طیالی اور رائائل الی نعیم (ص ۲۹ جا) یس حضرت عائشہ دی فاللہ تعالیٰ فاللہ تعالیٰ الی الم معنوں عائشہ دی فاللہ تعالیٰ فالی اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعالیٰ اللہ تعالیٰ تعا

كالبوقت اجنت بين آنا مند بزار بين حضرت البوذر ففاري رَجْوَاللْلَاتَغَالُكُ تُ مروی ہے علیامہ بیٹی فرمائے ہیں کہ حضرت ابوؤر رضی الفضافی یہ صدیث اس حدیث کے مفائر ہے جو حسرت الوزر رئفتالللفظالظ تی سے دربارہ اسراء و معراج میں بخاری میں مذکور ہے۔ اس حدیث کے تمام راوی ثقه میں اور بخاری کے راوی ہیں مگر جعفر بن عبد اللہ بن عثال الكبير جس كى الوحاتم رازى اور ابن حبان في توثيق كى ب اور عقيلى في اس ميس كلام كيا ب-چو تھی بار: یہ واقعہ معراج کے وقت بیش آیا جیسا کہ بخاری ومسلم اور تر ندی اور نسائی و فیرویس حضرت ابو ذر رُجِّ کالنظائِیَّا النظائِیِّ النظائِیِ النظائِیِ النظائِیِ النظائِیِ النظائِی روایتی متواتر اور مشہور ہیں۔ یہ جار مرتبہ کاشق صدر روایت صححہ اور ا حادیث معتبره سے تابت ب (سیرت مصطفی میں فیل (قانس ۵۵-۲۵) از موالانا تجر اورايس كاند حلوى رَجْعَبْهُ الدُوْقَالَ ﴾ العض روايات ميس يانجوي امرتبه تعمى شق صدر کاذکر آیا ہے جیسا کہ درمنتور میں (س ۱۲۳ ج) حضرت ابوہریرہ وضَعَ النَّهُ النَّا النَّهُ عَد اللَّهُ مِن مِن مال يعد ما وقت آب فَيْعِلَ النَّهُ اللَّهُ عَلَى عمر جمين سال يعد ما و تھی صاحب درمنتور نے یہ داقعہ زوائد مشد احمہ سے تقل کیا ہے۔ کیکن پیر زوایت ثابت ومعتبر خبیں ہے کما ذکرہ الشیخ محمد اور لیں فی سیرة



الله أنحنر من المفاضية كالرشاد مال ب: " كُلَتُ سباً وآدم دين الوَّوج والجُسد" في شماس وقت مجى بى تحاجب آدم (غَلَبْ النَّكُاف) روح اور جهم كه درميان تح )-

﴿ وَإِنَّ مَعَ ٱلْعُسْرِينَ مُن الْعُسْرِينَ مُن الْعُسْرِينَ مُن الْعُسْرِينَ مُن الْعُسْرِينَ الْ

. [الشرح: ۵-1]

ترجمہ: "بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے بے شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے۔"

اس میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ تین اللہ تبارک و تعالی کے جو مشتقل ایک قانون کے مشتقل ایک قانون کے مشتقل ایک قانون کے طریقے پر بیان فرا دیا کہ ب شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ب شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ب شک مشکلات کے ساتھ آسانی ہے ماس کیے کو دو مرتب فربایا : و آنحضر ت فیل ایک کی ساتھ اسانی ہے ماس کیے کو دو مرتب فربایا : و آنحضر ت فیل ایک کی ساتھ اسانی ہے مرسلا انس کی سے مرسلا انس کی ایک دن رسول وائن جریر وحاکم و تینقی حضرت حسن سے مرسلا انس کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیل کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیلی فیلی فیلی کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیلی فیلی کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیلی فیلی فیلی کیا ہے کہ ایک دن رسول اللہ فیلی فیلی فیلی فیلی کیا ہے کہ ایک دن رسول

# الله تبارك و تعالی نے بی اکرم طّلِق عَلَیْنَا کے اللہ تبارک و تعالی نے بی اکرم طّلِق عَلَیْنَا کے وَکر مبارک کو بلندی عطافر مائی اللہ تبارک و تعالی کا ارشادے:

﴿ وَرُفَعَنَا لَكَ وَبُكُوكَ ﴿ آ ﴾ [الشرح: ٣]

مرجمه: "اورجم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا۔"

تفسیر: آنحضرت فیلی فیلی کا ذکر مبارک بلند ہوئے کا مطلب یہ ہے کہ:
اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ فیلی فیلی کے ذکر کواپنے ذکر کے ساتھ ملادیا، اذان میں،
اللہ تعالیٰ شانہ نے آپ فیلی فیلی کے ذکر کواپنے ذکر کے ساتھ ملادیا، اذان میں،
اقامت میں، تشہد میں، خطبوں میں، کتابوں میں وخطوں میں اقریروں میں
شخریروں وغیرہ و غیرہ ... میں آپ فیلی فیلی کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ
فیلی فیلی کا کہ آپ کو حضرت جبر میل فیلی لیکٹرک وروازہ کھلواتے ہے،
دہاں سے او جیا جاتا کہ آپ کون ایس ؟ وہ جواب دیے: میں جبر میل مول، مجر

سوال ہوتا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ ووجواب دیتے محمد (فِلْقَالِمَةِ فِيْلِ) ، اس

حضرات علیاء کرام نے فرمایا کہ جب کسی اہم کو معرف باللام وکر کیا جائے بچر ای طرح دوبارہ اس کا اعادہ کیا جائے تو دونوں ایک بی شار ہوں گے ورثوں ایک بی شار ہوں گے اور اگر کسی اہم کو تکر دالا یہ جائے اور بچر اس کا بھورت تکر واحادہ کردیا جائے تو دونوں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علی جب آیت کریمہ میں غمر کودوبارہ معرف لا ورثوں علیحدہ علی دو آسانیوں کا وعدہ تو یا گیاادر سیر کو دوبارہ تکرہ لایا تمیاتو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ تو یا گیاادر سیر کو دوبارہ تکرہ لایا تمیاتو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ تو ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیوں کا وعدہ تو ایک جب ایک اس کی جموعہ شکل اس بی بورگ دنیا ایک بی جو ایک ایک جب ایک جو ساتھ دو آسانی اور دوسری آسانی وہ جب جو ایک ایمیان کو آخرت میں انصیب ہوگی دیا گیا تھیت ہوگی دنیا گیا ہے اور دو بہت بڑی تعمت ہوگی دنیا کی تحقید دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں دنیا کی تحقید دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں دنیا کی تحقید دنیا میں اور آخرت میں بڑی بڑی آسانیاں تو جب جو جو بگیں اس کی پچھ بھی حیثیت شہیں۔

اس کے بعد اللہ جل شانہ نے تھم دیا: ﴿ فَالِنَا فَرَغْتَ فَأَلْفَسَبَ ﴾ [اش ن: اجب آپ فارغ و جائیں تو محنت کے کام میں لگ جائیں لیمنی داعیانہ محنت میں آپ فارغ و جائیں تو محنت میں آپ فائین گئی جائیں کی داعیانہ محنت میں آپ کا اشتخال نوب زیادہ ہے آپ فائین گئی گئی اللہ تعالی کے بندوں کو دین میں آپ کی دعوت دیتے ہیں اللہ کے احکام پہنچاتے ہیں۔

اس میں بہت ساوت خرج ہوجا تا ہے یہ خیر ہے اللہ تعالی شائد کے تھم سے ہے اس میں مشغول ہونا تھی اللہ تعالی کی عبادت ہے اور اس کا اجر بھی بہت زیادہ ہے اسی عبادت جس میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف رجوع ہو

بندوں کا توسط بالکل ہی نہ ہو الی عبادت کرتا تھی شروری ہے جب آپ فیلی الفاقی کو وجوت اور تبلغ کے کاموں سے فرصت مل جایا کرے تو آپ اپنی خنو توں میں اللہ تعالی کی عبادت میں لگ جایا کریں، تاکہ اس عبادت کا کیف مجھی حاصل ہو اور وہ اجر و تواب تھی ملے جو براہ راست عبادت اور اثابت میں ہے و راہ رحقیقت میں یہ جو بلاہ اسط عبادت ہور اثابت میں جو تو حیہ اور اندان کی وجوت وی جاتی ہے اس کا حاصل تھی تو جی ہے کہ سب و تو حیہ اور اندان کی وجوت وی جاتی ہے اس کا حاصل تھی تو جی ہے ان کی سب کو گائی ہوئی ہے، جیسے سورہ والذاریات کی قرید ہوں جس کے لئے ان کی مقتلی ہوئی ہے، جیسے سورہ والذاریات کی آیت ﴿ وَمَا حَلَقَتُ الْمِلْنَ الْمُ اللهُ عَلَیْنَ اللهِ اللهُ الله

﴿ وَإِنَّىٰ رَفِكَ فَأَرْغَبُ الْمِيْنَ ﴾ [الشرب: ٨]

مرجمہ: "اور البِدرب کی طرف رغبت سجیجے۔"

یعنی نماز ، دعا، مناجات ، وَکر تضرع ، زاری ش مشغول ، وجائیں۔
فانصب کا ترجمہ "معنت کیا سجیجے" کیا حمیا ہے کیو نکہ یہ نصب جمعنی مشغت ہے مشتق ہے ،اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ عبادات میں اس قدر کا گذا جائے کہ نفس تو آسانی پر نہ جیوڑ ہے گئنا جائے کہ نفس کو آسانی پر نہ جیوڑ ہے اگر نفس کا آرام اور رضا مندی دکھی تو وہ فرش جی شمیک طرح ہے ادانہ ،وٹ

میں نے دریافت کیا، اے جبریل یہ کیاہے؟ اٹھول نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطافرمائی ہے ، اس کے اندر کی مٹی بہت تیز خوشبودار مشک ہے۔ (روادائیزری)

حضرت خبر الله بن عمر وضافظافظال اورع شن کرتے ہیں کہ آنحضرت فلین اللہ اورع شن الثانیادہ ہے کہ اس فلین اللہ اورع ش الثانیادہ ہے کہ اس کے ایک طرف ہے دوسری طرف جانے کے لیے ایک ماہ کی مرت درکار ہے ،ال کے ایک طرف ہے دوسری طرف جانے کے لیے ایک ماہ کی مرت درکار ہے ،ال کے گوشے برابر ہیں ( بیٹی طوں وعرض دونوں برابر ہیں ) اس کا بانی دودہ ہے تیادہ سفید ہے ،اور اس کی خوشبو مشک ہے تیادہ عمدہ ہے ،اور اس کے لوٹے تیادہ قدر ہیں، جینے آسان کے متارہ ہیں، جو اس میں ہے جینے گا بھی بیاسانہ ہو گا۔ (مشکرة المصابح می ۱۸۵ المسلم)

حضرت ابو ہریرہ و تفقیق الفیق الفیق سے روایت ہے کہ آنحضر سے فیلی تاکین الفیق کے فرمایا کہ میرا حوش اس قدر عوایش ہے جو ایلہ سے عدن تک ہے ، بی جانو ورمیان اس فاصلہ سے بھی زیادہ فاصلہ ہے جو ایلہ سے عدن تک ہے ، بی جانو وہ وہ ہرف سے زیادہ سفید اور اس شہدے زیادہ بیشا ہے جو دودہ بیس ملا ہوا ہو، اس کے ہرتن ستاروں کی تعداد سے زیادہ جی اور بیل (دوسری امتوں) کو اپنے حوض پر آنے ہے ہٹادوں گا، جیسے (دنیا ہیں) کوئی شخص دوسرے اونٹوں کو اپنے حوض پر آنے ہے ، سحابہ کرام دفیق الفیق الفیق نظر کے عرض کیایارسول اللہ ایک کوئی شخص کی اس کی تعریف کیایارسول اللہ فیلی تا تا ہے ، سحابہ کرام دفیق الفیق نظر کے ؟ ارشاد فرمایا ہاں ( ضرور بھیان اللہ میں گاری کے کہ دوسرے کی شہوگی اور است کی شہوگی اور است کی شہوگی اور وہ ہے کہ تم حوض پر میرے پائی اس میاں میں آؤگے کہ وضوے افر سے اور وہ ہے کہ تم حوض پر میرے پائی اس میاں میں آؤگے کہ وضوے افر سے تمہارے چرے دوئن ہوں گے اور ہاتھ پاؤں سفید ہوں گے۔ (مشکرة المعاق کے میں

# ﴿ فَضِيلُ مِنْ اللهِ المَالمُلِي المَا المَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ال

الله تبارك و تعالى كاارشاد ب:

﴿ إِنَّ أَعْطَيْنَاكَ الْكُونَ لَ الْكُونَ لَ الْكُونَ الْآَلَ الْمُورُ: الْمُ الْمُورُ: الْمُ الْمُورُ عَلَا ترجمه : "ب فيك جم نے آپ طِلِقَ الْمُحَالَةِ اللَّهِ كُو كُورُ عَلَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

کفنسیر ، اللہ تعالی نے آپ فیلی علیہ کو نبوت سے نوازا، سید الا نبیاء والرسل بنایا، قرآن عظیم مطافرمایا، بہت بڑی امت آپ فیلی فیلی کے تابع بنائی، آپ فیلی فیلی کو سارے عالم اور ساری اقوام کی طرف مبعوث فرمایا، اور آپ فیلی فیلی کو بہت کے نور ایمانی کو بورے عالم میں پھیا یا، اور آخرت میں آپ فیلی فیلی کو بہت برئی خیر سے نوازا، مقام محمود مجی عطافرمایا، اور وسیلہ بھی عطافرمایا جو جنت میں سب سے اعلی ورج ہے، جس کے متعاقی آنحضر سے فیلی فیلی نے فرمایا کے وہ صرف ایک بندہ کو طے گااور مجھے امید ہے کہ جھے ہی ملے گا، اور آپ فیلی فیلی کی خیر کو تر میں کو نہر کو تر عطافرمائی، یہ نہر کو تر بھی خیر کشر کا ایک حصہ ہے۔

حضرت انس رضی الفی الفی سے روایت ہے کہ رسول اللہ فیلی فیلی فیلی نے فرمایا کہ میں (شب معران) جنت میں چل کھر رہا تھا اچانک کیا دکھیا :ول کہ ایک نہر ہے وال کے دونول جانب موتیول کے بنائے ہوئے الیے تے جی ال کہ موتیول کے بنائے ہوئے الیے تے جی کہ موتیول کو بنائے ہوئے الیے تے جی کہ موتیول کو بنائے ایک قبہ بنادیا گیا ہے ،

(ان کے معاملات کی خوبی کابے حال تھا کہ) ان کے زمہ (جو کسی کاحق) جو تا تھا سب چکاد ہے تھے ، اور ان کاحق (جو کسی پر) جو تا تھا تو پورانہ لیتے تھے ، (بلکہ تھوڑا بہت) چھوڑو ہے تھے۔

لینی ونیا میں ان کی مالی اعتبار سے کمزوری کی حالت یہ تھی کہ بال سدهادنے اور کیرے صاف رکھنے کا مقدور مجی نہ تھا، اور ظاہر کے سنوارٹ کاان کو ایسا خاص دھیان تھی نہ تھا کہ بناؤ سنگار کے چوچلوں میں ونت گزارتے، اور آخرت ہے غفلت برہتے، ان کو دنیا بیں افکار ومصائب اليه در بيش ربت شفه ، كه چېول پر ان كا اثر ظاہر خما، ابل دنياان كو حقير مستحقیق منتھے کہ مجلسوں اور تقریبون اور شابی درباروں میں ان کو دعوت دے کر بلاناتو كيامعني ان كے لئے ایسے مواقع میں دروازے بی نہ كھولے واتے ہتے ، اور وہ عورتیں جو ناز و نعمت میں کی تھیں ان خاصان خدا کے تکاحوں میں تبیعی وی جاتی تحمیں ، مگر آخرے میں ان کا یہ اعزاز ہو گا کہ حوش کو ثریر سب ہے ملے میں سے ، دوسرے اوگ ان کے بعد اس مقدس حوض ہے فی سلیس الله الشرطيك الله اليمان عول اور اس بين يين ك الأق مول) حضرت مهل بن معدر وضي الفائف النف مروايت ب كهرسول الله فيلت المثار فرمايا كه میں حوش (کوش) پر تمہارے باانے کا انتظام کرنے کے لئے پہلے سے منتجازوا زوان گارجو ميرك ياك سي كزرك كالي ك گاراورجواك يس الی لے گا، بھی اسے پیاس نہیں گگے گی، بھر فرمایا بہت ہے لوگ میرے پاس ے گزریں گے ، جنہیں علی بہجاتیا ہول کا، اور وہ بھے بہجائے ہوں گے ، کھر میرے اور ان کے درمیان آڑ لفادی جائے گی میں کبوں کا کہ بیہ میرے آدی میں جواب میں کہاجائے گا، کہ آپ کو معلوم تہیں کہ اٹھول نے آپ کے بعد

(ایلہ بیہ ملک شام کا ایک شہر ہے جو بحر قلز م کے کنارے پر واقع ہے، اور عدن بیہ ملک بیمن کامشہور شہر ہے )۔

روسری روایت بین یہ تھی ہے کہ آپ جینی نے ارشاد فرمایا کہ آسان کے ستاروں کی آحد اومیں حوش کے اندر سوٹے چاندی کے لوٹے نظر آر ہے مول کے۔(مشاوۃ المصافی میں۔ ۲۸)

آپ طین این نے ہے تھی ارشاد فرمایا کہ س حوش میں دونالے گررہے ہوں گے ، جنت (کی نہر) سے اس کے ، جنت (کی نہر) سے اس کے پانی میں اضافہ کررہے : ول کے ، ایک پرنالہ سونے کا، اور دومراجاندی کا ہو گا۔ (مشکوۃ الصاغ س ۸۸۷)

احادیث شریفہ سے معلوم ہوتا ہے کہ نہر کو ثر جنت میں ہے ، میدان قیامت میں ہے ایک شاخ لائی جائے گی ، جس میں اور سے پائی آتار ہے گا ، اور اہل ایمان اس میں ہے ہے رہیں گے۔

کیا کیا نئی چیزی نکال کی تھیں، اس پر بین کبوں گا، دور ہوں، دور ہوں، جنرز ان نے میرے بعد دین کو بدل دیا۔ (مشکرة المصابع)

#### ۴ فضيًّا سَدَّ ۴

آنحضرت طِلِقَائِ عَلَيْنَا کَ کار نبوت میں کامیاب ہو جانے اور اس کے تمرات کے ظہور کا اعلان جانے اور اس کے تمرات کے ظہور کا اعلان اللہ تبارک و تعالی کارشاد عالی ہے:

﴿ إِذَا جَاءَ نَصْدُ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَبْتَ اللّهِ النّهِ اللّهِ وَالْفَتْحُ ﴿ وَرَأَبْتَ اللّهِ النّواجُا ﴿ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجًا ﴿ النّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللّهِ أَفْواجًا ﴿ فَالْسَبَعْ عِمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُهُ إِنّهُ وَكُانَ فَاسَتِغْفِرُهُ إِنّهُ وَكُانَ فَاسَتِغْفِرُهُ إِنّهُ وَكُانَ فَاسَتِغْفِرُهُ إِنّهُ وَالنّهِ اللّهِ وَالْسَتَغْفِرُهُ إِنّهُ وَالنّهِ وَالنّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّه

ترجمہ: "جب الله كى مدد آجائے اور فتح نصيب ہو جائے اور فتح نصيب ہو جائے اور آب ديكھ ليس كدلوگ فوج درفوج الله كے دين بيس داخل ہورہ بيل الله كا درفوج الله كے دين بيس داخل ہورہ بيل الله تاب الله كا مرك ساتھ اس كى تسبيح كرتے بيل، تو آپ مُنظِق الله الله بيار ب كى حمر كے ساتھ اس كى تسبيح كرتے دہ بيل الله وہ بڑا تو بہ رہے ، اور اس ہے مغفرت كى دعا مائلتے رہيے ، بلاشبہ وہ بڑا تو بہ تبول كرنے والا ہے۔ "

سورت کا موضوع و مضمون اس سورت کریمه کا مرکزی موضوع و ضمون بیه ہے کہ:

الله تعالى نے رسول الله علي كواس سے مطلع فرما يا كه عرب ميں

اسلام کی فتح مکمل ہوگئ، اور لوگ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہونے گئے ہے،
لہذاوہ کام مکمل ہوگیا، جس کے لئے آپ (ﷺ) دنیا میں بھیجے گئے ہتھے،
اس کے بعد آپ ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کی تسیخ کرنے میں مشغول ہوجائیں، کہ اس کے فضل سے آپ انتابڑا کام انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور اس سے دعا کریں کہ اس خدمت کی انجام دہی کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح وجمد اور استغفار میں لگ جائیں۔

اس مقام پر آدمی غور کرے تو دکھ سکتا ہے کہ ایک نبی اور ایک عام ونیوی رہنما کے درمیان گننافرق عظیم ہے ، کسی دنیوی رہنما کواگر اپنی زندگی ہی جس وہ انقلاب عظیم برپا کرنے میں کامیابی نصیب ہو جائے ، جس کے لئے وہ کام کرنے اٹھا ہو ، تو اس کے لئے جشن منانے اور اپنی قیادت پر فخر کرنے کاموقع

رغبت اس کو قبول کرنے کے لئے حاضر خدمت ہونے لگیں، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آپ ظیفی فیٹی کے انٹریف لانے کا مقصد پورا ہو گیا، اور سفر کامیاب رہا، آپ ظیفی فیٹی کے نتیجہ میں نصرت و فتح آپنجی، لہذا آپ ظیفی فیٹی مسائل کے نتیجہ میں نصرت و فتح آپنجی، لہذا آپ ظیفی فیٹی مسائل کے نتیجہ میں وقت ہوجائے، اور شکر گزار ہوجائے، کہ اللہ تعالیٰ کے فضل وکر ہے آپ ظیفی فیٹی اتنا بڑا کام سر انجام دینے میں کامیاب ہو گئے، اور باطنی فتح کے ساتھ ظاہری فتح بھی آپ ظیفی فیٹی کو نصیب ہوگئی ہے تو تسبیحی وحمد اور استغفار وطلب مغفرت میں لگ جائے۔

يارب صلوسلم دائماأبداً على حبيب ك طهد سيد الرسل

بخارى كى روايت بين حضرت عائشه أن كالظفا سے مروى ب كه (آنحضرت ملين الفاظ بين وعا الله مروى ب كه الفاظ بين وعا مروى ب كالله في الفاظ بين وعا في الله من الفاظ بين وعا في الله من الله و بنا و بحمدك اللهم اغفر لي (ذكره الإمام ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد) (انواد القرآن)

اور حضرت ام سلمة رَضِّ واللهُ وَعَالِلهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا

(ذكره ابن كثير وعزاه إلى ابن جرير)



ہوتا ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کے پیغبر اور رسول فیلف تا کوہم و کیھے ہیں کہ
آپ فیلف کی نے تیکن سال کی مختر مدت میں ایک پوری قوم کے عقائد، افکار،
عادات، اخلاق، تمدن، تہذیب، معاشرت، معیشت، سیاست، اور حربی
قابلیت کوبالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جابلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کراک
قابلیت کوبالکل بدل ڈالا، اور جہالت و جابلیت میں ڈوبی ہوئی قوم کو اٹھا کراک
قابل بنادیا، کہ وہ دنیا کو مسخر کر ڈالے، اور اقوام عالم کی امام بن جائے، مگر ایسا
عظیم کارنامہ ان کے ہاتھوں انجام پانے کے بعد اٹھیں جشن منانے کا نہیں،
بلکہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تسبیح کرنے اور ای سے مغفر ت کی وعاکرنے کا تھم

کہ مکرمہ ایک مرکزی اور نہایت اہم مقام تھا، قبائل عرب کی نظریں اس پر گئی ہوئی تھیں، چنانچہ جوں ہی مکہ مکرمہ فتح ہواچر توساراعرب امنڈ پڑا، اور لوگ جو تی در جو ق دائرہ اسلام میں داخل ہونے گئے، حتی کہ ساراعرب اسلام کا کلمہ پڑھنے لگا، اور مکہ اللہ کا دارالسلطنت بن گیا، اس سے پہلے ایک ایک دودو کر کے لوگ اسلام لاتے تھے، فتح مکہ کے بعد تو لوگوں کا تانتا بندھ گیا، اور میں جس کو عام الوفود کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوگئی کہ گوشہ گوشہ سے وفود عاضر ہونے گئے، حتی کر سے ایم الوفود کہا جاتا ہے یہ کیفیت ہوگئی کہ گوشہ گوشہ سے الوداع کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت پوراعرب اسلام کے ذیر تکیس آ چکا الوداع کے لئے تشریف لے گئے، اس وقت پوراعرب اسلام کے ذیر تکیس آ چکا

اس سورت کریمہ میں حضور ظِلِقَ اللّٰ کی رصّلت اور وفات کی پیشن گوئی کے علاوہ آنحضرت ظِلِق اللّٰ کی شایان شان آداب عالیہ کی تلقین فرمائی گئی ہے علاوہ آنحضرت ظِلِق اللّٰ کے شایان شان آداب عالیہ کی تلقین فرمائی گئی ہے ، یعنی جب آپ دکھ لیں کہ جس عظیم مقصد کے لئے آپ کو دنیا میں بھیجا گیا ہے ، اس کے اثرات اس درجہ نمایاں ہو گئے ، کہ لوگ جو تی درجو تی برضاو

#### ختامهُ مسك

اس سورت مبارکہ ہے امت کے لئے یہ سبق ملتا ہے کہ کوئی بھی عمل صالح کریں یا کوئی عبادت یاریاضت یا کوئی بھی دینی خدمت انجام دیں ،اور اپنی جان کو راہِ خدامیں کھپادیں تو اس کو اپنا ذاتی کمال نہ مجھیں بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کافضل وکرم اور اس کا احسان مجھیں کہ اس نے اپنے دین کی خدمت کی تو فیتی عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور دعا واستغفار خوب زیادہ کریں۔

تم الكتاب بعون الله الملك الوهاب فالحمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً

يارب صلوسلم دائماأبداً على حبيب ك خير الخلق كلهم

ربنا تقبّل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم

وآخر دعواناأن الحمد لله ربّ العالمين والصّلاة والسلام على نبي الرحمة سيدنا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين.

#### ال كتاب كانعارف أيك نظر مين!

اس کتاب میں قرآن کیم سے ان آیات کا انتخاب مع ترجمہ وتفسیر کیا گیا ہے جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سب سے پیارے نبی سیدنا حضرت محمد ﷺ کے فضائل و مناقب بیان فرمائے میں اور آنخضرت ﷺ کا عالی مقام ذکر فرمایا ہے، ان آیات کو ترتیب قرآنی کے مطابق جمع کیا ﷺ ہے، انداز بیان بہل ترین وول نشیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے مضمون دل میں اتر تا چلا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے محبت وتعلق برخصتا چلا جاتا ہے اور رسول اللہ ﷺ سے محبت وتعلق برخصتا چلا جاتا ہے، جو کہ ایمان کی ایک برئی اہم کڑی ہے۔ اردو میں اس موضوع پر اپنے انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افروز مضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس انداز کی پہلی کتاب ہے اور ایمان افروز مضامین سے لبریز ہے، ہرمسلمان کے لیے اس کتاب کا مطالعہ نہایت مفید ہے۔

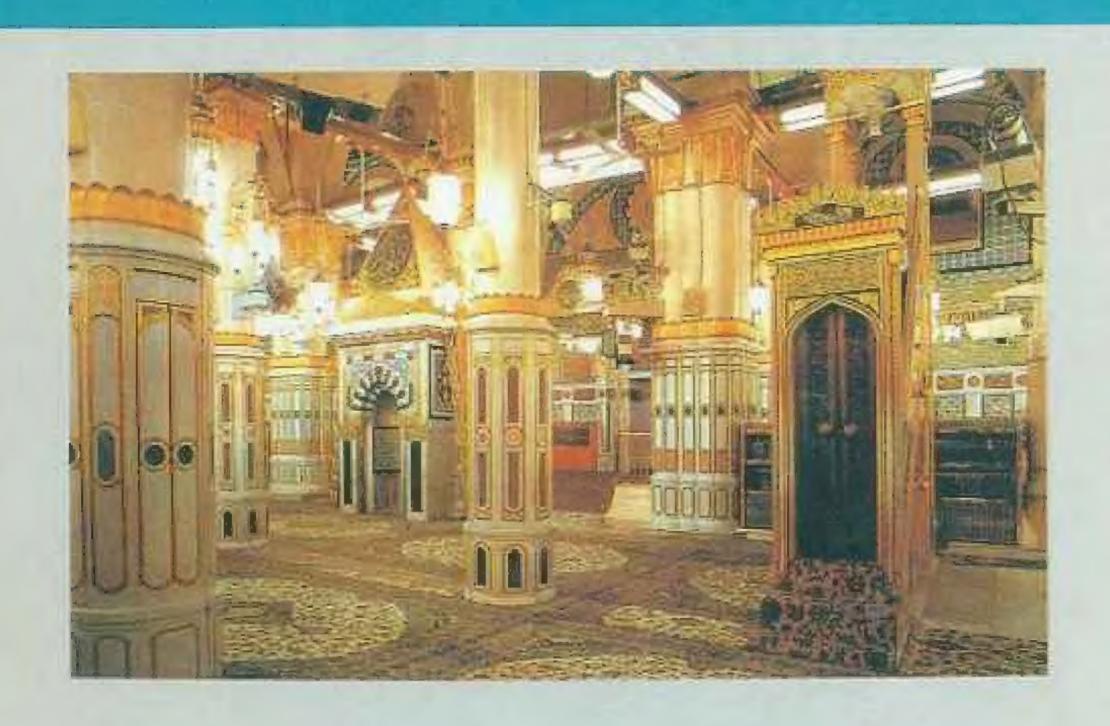

